

mention - fashered Ahmand siddique. Purtirelustan Academy (Allahabad). THU - TAN ZIYAAT - O- MUZHAKAAT 京人一下午 114540 Date-14+209

Fefer - 000 2 20 5. Subjects - Urdy Adal - Tamiszer o- mysch.



وشباعميني



مِنْدُشًا فِي النِّدِي صُونِهُ تَحده ، الداباد

قيسمالمور مجلد ليل رويئي

قيست مجاد علام الدن



منتبا اعرصاني

مِنْدُسْنَا فِي اكْبَدِيمِي صُوبِهُ مَحْدُهُ ، الداباد

# Published by The Hindustani Academy, (U.P.) ALLAHABAD

VAL: W. V.

40211

VATANIA!

M.A.LIBRARY, A.M.U.

Ci Line

1

Printed by

S. S. Srivastava at the K. P. Press, ALLAHABAD

-16193

146

R 3/50



اینے دو کالبے ٥٠ کے قام

( جسکے فیضان نے کسی دوسرے کے فیضان کا مصناج نہ رکھا )

### عرض حال

اس مقاله کی ترتیب و تدوین کی شان نزول عبرت ناک هد تک دلچسپ هے یعنی یه فهمائش پر لکهی گئی ' فرمائش پر طبع کرائی گئی اور ..... بخشائش کی توقع هے!

حتى الوسع مرشد كي هدايت پر عمل كرنے كي كوشش كى كئى هـ نه يه كه كولمبس كئى هـ نه يه كه كولمبس كيا تهـ كون تهـ اور كيا هوئيـ ـ اس مقاله كي ترتيب و تدوين مين يهي أصول مد نظر ركها گيا هـ - جهان تك ايشيائي زبانون

کا تعلق ہے (گو ایشیائی زبانوں میں میری معلومات اردو' فارسی اور ایک مشتبه حد تک عربی هی تک متحدود هیں) ناهم اس کا کیا علام جب تک اپنی معلومات یا تجربات کو ساری کائنات پر متحیط نه سمتجھئے (واقعه کی صحصت یا عدم صحصت کا سوال نہیں) اس وقت تک نه اپنا نفس خوهی هوتا ہے نه دوسروں پر رعب پرتا ہے طفزیات کا فن اور ادب بالکل ابتدائی مواحل کو یہاں " ناقص " ناقص " ناقص کا مرادف ہے تاهم بعض وقت ناقص کو ناقص کہنا انشاپردازی اور بھلمنساهت دونوں کے منافی هوتا ہے اور ان میں سے کم سے کم ایک جزو ضرور ایسی چیز ہے جس کا میں حامل نہیں تو کم ایک خورور هوں ۔

لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ اگر طانیات و مقصصات کے قن اور انشا و ادب کو هدوستان میں کبھی ایسا قروغ نصیب هوا جو دیگر مکسل اور ترقی یافته زبانوں کے مقابلہ میں قابل اعتبار و اعتبا هو تو اُس کی حامل یقیااً اُردو هوگی ۔ اُردو کی طرف سے لوگ مایوس هیں لیکن لوگوں کی مایوسی اکثر فیشن ' مراق اور افلاس کے باعث بھی هو سکتی هے - قن اور ادب کبھی مایوس نہیں هوتے ۔ میں تفصیل میں پرنا نہیں چاهتا ۔ یہاں بحث صرف طانیات و مضحکات سے هے ۔ اس وقت اِس کے اچھے لکھانے پڑھانے والے موجود هیں اور ایسے اچھے که وہ جبراً یا اخلاقاً بھی مایوس هونا نہیں چاهتے ۔ جب اُردو مایوس نہیں تو اُردو لکھانے پڑھانے پڑھانے والے موجود هیں چاهتے ۔ جب اُردو مایوس نہیں تو اُردو لکھانے پڑھانے دولانے کیوں مایوس هون ۔

میں نے آبھی کہا تھا کہ طفریات کا قن اور ادب آردو میں ابھی ایک حد تک ناقص ہے ۔ ناقص ہونے کے یہ معنی نہیں کہ جو فخیرہ ہمارے پاس موجود ہے وہ برا ہے ۔ ناقص سے میری مراد 'نا مکمل ' سے ہے ۔ جیسی اب سے کبچیہ قبل بوی حد تک ہماری آردو شعر و شاعری تھی اور اب بھی ہے لیکن صوف کسی حد تک ۔ مجھے آمید ہے کہ وہ دن دور نہیں اور اتفا دور تو یقیناً نہیں ہے جتنا کہ آزادی ہند ' جب آردو میں طنزیات ' مضحکات اور مطائبات کا پایہ کم سے کم اُس سے تو بلند تر ہوگا جتنا لیگ آف نیشنس (انجمن اقوام) میں آج بلند تر ہوگا جتنا لیگ آف نیشنس (انجمن اقوام) میں آج

غرض که جس طرح طائریات کا فن اُردو میں ابھی '' ناتف ''
یا '' نامکمل '' هے تھیک اسی طرح یه مقاله بھی ناقص یا نا
مکسل هے - ورثه شاید فن سے کامل هم آهنگی نه هو سکتی ا
اس میں بعض حضرات کا ذکر جہاں ضرورت سے زیادہ بچہ گیا
هے وهاں بعضوں کا ذکر هی سرے سے نہیں آیا - کسی بیشی کو
متوازی رکھنے یا کرنے کا ایک طریقه یه بھی ہے - سنتے هیں
موهنجودارو کے قریب ایک افیونی رہتنے تھے - ایک دن معلوم
نہیں جی میں کیا سمائی که روزہ رکھه لیا ابھی پورے طور پر
دن بھی نہیں چڑها تھا که اُن کو اپنی غلطی کا احساس هوا
تھوڑی دیر تک تو انتظار کرتے رہے -

بر کف جام شریعت بر کف سندان عشق

آخر میں شبئم حیات کا ایک گھونت لے ھی لیا' اور انتہائی قطعیت کے ساتھ به لحص نون غنه فرمایا'

'' روزه رکھنے کا ثواب اور روزه قورنے کا مذاب برابر ' اور یا یا دورہ کا روزه مفت ! '' اگر یہ فیصلہ صحیعے کے تو یہ واقعہ بھی غلط نہیں ' کہ ۔

بعض لوگوں کا تذکرہ ضرورت سے زیادہ طویل اور بعشوں کا سرے سے غائب ' دونوں برابر اور یاروں کی تصنیف مشت ا انشایردازی کا '' یہ تاریخی '' نہیں '' مساحتی '' تصور بی مولانا محسد علی موجوہ' مولوی ولایت علی (بسبوق) مرحوم ' چودھری محسد علی رو دولوی کے مضامین باوجود تلاش کے دستیاب نہ ھو سکے اور جو ملے وہ تھیک تھیک طنزیات کے تحت میں آتے نہ تھے اس لیے نظر انداز کردئے گئے ۔

مجھے اس مقالہ کے ترتیب میں اپنے بعض عزیز دوستوں اور بزرگوں سے نہایت گرانقدر مدد ملی ہے ۔ امدان کی نوعیتیں مختلف نہیں مثلاً کسی نے بات بنائی ' کسی نے تردید کی ' کسی نے مسودہ دیکھا ' کسی نے پروف پروف پرها ' کسی نے فاط نامہ مرتب کیا ' کسی نے واہ واہ کی ' کسی نے کام جاری رکھنے اور ختم کرنے پر مسلسل اصرار کیا ' کسی نے قرض دیا اور نہیں مانگا اور کسی نے قرض لیا اور نہیں دیا ۔

اساء گرامي حسب ذيل هين (علي الترتيب نهين!) : ا ـ قاكتر داكر حسين خان ، ام - ا ـ ، (عليگ) : پي - اچ - تي - دهلي ـ

ا اسغر حسین صاحب اصغر ٔ مدیر هددستانی ٔ هددستانی المآباد ۔

- س سید بشهرالدین احمد ، ام اے ، (علیک) اسستنت النبریرین علی گرد -
- ٥ ـ مولَّدًا ابوبكر محسد شيت فاروقى صاحب ' ناظم دينيات ' على گوة \_
- ۲ قائقر أصغر على حيدر ، بي اس سي ،
   پي ايچ قبي على گولا -
- ٧ ـ حكيم شيخ محمد ممتاز حسين الآيتر اوده ينهي "
  - ۸ ـ قاکتر عبادالرحسن خان ، بي ا ـ ، پي ايج تي ، على گوه ـ
  - 9 آل احمد سرور' بی اے مدیر علی گوۃ میکزین علی گوۃ \_
  - زبان سے انکا شکریہ ادا کرچکا هوں اب قلب اور قلم سے دعائیں نکلتی هیں ..

شرف قبول کا ملتجی و منتظر رشهد أحمد صدیقی مسلم یونهورستی علی گوه

#### فهرست كتب محوله

# مقاله زیر نظر کی ترتیب میں حسب ذیل کتب سے استفادہ کیا گیا ہے

- الباب الالباب الماليات
- تىككرە دولت شاە سسرقىدى . 2
- منتخب لطائف عبيد زارني 3.
- 4. The Press and Poetry of Modern Persia by E. G. Browne.
- 5. History of Persian Literature by E. G. Browne
- 6. Biographies of Persian Poets by ,, ,,
- 7. Essays on the origin and Progress of Satire by Dryden.
- o. English Satires by Smeaton.
- Selections from the British Satirists by Cecil Headlam.
- 10. Satire by Cannan.
- شعرالعجم از علامة شبلى نعمانى ١١٠
- نذكرة خندة كل مرتبة مولنا عبدالباري آسي صاهب ١٥٠
- متعدد رسائل اور متفرق مضامین أردو 13.



## أردو طنزيات و مضحكات

'' ایک سؤر کو اِس سے بھی زیادہ مکروہ شکل میں پیش کرنا جیسا کہ خود خدا نے اس کو بنایا ھے طائز یا تضحیک (سٹائر) ھے۔'' (جسٹرٹن)

انتباه بست از دشنام گدایای رسیلگی زنای و زبای شاعرای و مستفرگای مرتجید سند (مید زاکانی)

هماري آپ کی جان سے دور و قرون اولئ میں یونانیوں کے دو مقتدر دیوتا تھے والفۃ الفلاحت اور الفۃ النصر اور حقیقت یہہ ہے نسانۂ طنزیات که اس دور کی خصوصیات اور میلانات کو مدنظر رکھتے ہوئے اِن دو دیوتاؤں کے علاوہ ذہن انسانی میں کسی اور کی گنجائش بھی نہ تھی ۔ انسان واهمهپرست اور خلقتہ کمورر واقع ہوا ہے والس لئے کسی طاقتور (یا مافوق العادت) هستی کا سہارا ڈھونڈھنا اُس کی قطرت ہے ۔ ہر وہ وحشی یا نیم وحشی انسان جس کو اپنی ضرورت کا احساس تھا ایک فکر اور عمل کے اعتبار سے مذہبی یا توهمپرست تھا اور اب بھی ہے اور حقیقت اعتبار سے مذہبی یا توهمپرست تھا اور اب بھی ہے اور حقیقت نوهمپرست ہے وہ صرف مخلوق خداوند کا معتقد ہے ۔

انسان کے عہد اولین میں یقیداً ایسے مواقع بھی آتے ہوںگے جب اُس کو ہر قسم کی عاقیت اور کامرانی نصیب ہوتی ہوگی ؟ مثلاً فلم پکنے کا وقت ؟ خرص جمع کرنے کا موقع ؟ موسم کا اعتدال ؟ فضا کی دلکشی ؟ صححت یا خوشگواری وفیرہ ؟ اُن مواقع پر اُس کی مسرت اور نشاط میں ایک طرح کا هیجان ہوتا ہوگا اور وہ معسولی سے زیادہ اُس کا اظہار کرتا ہوگا - ظاہر ہے یہی مواقع رفتہ دفتہ عید الجماعت میں ملتقل ہوتے ہوںگے ۔

هر عيد يا تهوهار أي وجود كے اعتبار سے دو پهلو ركهتا هے ؟
ايك مذهبي ؟ دوسرا تفريحتي ـ كسي تهوهار كى مثال لے ليجئے أس كي
تاريخ أس حقيقت كي ترجمان هرگي ؟ دن كا كنچهه حصه عبادت
يا نفر نهاز ميں أور بقيه سير و تفريح ؟ ملنا جلنا ؟ ديد و بازديد
ميں صرف هوتا هے ـ إن حالات كے ماتحت آپ اهاليان يونان
كي ابتدائي زندگي كا جائزة لين ؟ أن كے دو مخصوص أور محبوب
ديوتاؤں الهة الفلاحت اور الهة الخسر تهے ؟ جن كے نام پر
نفرين اور قربانيان تهديه كي جاتي تهيں ـ إس نفر نياز كا بيشتر
حصه غله أور شراب هوتا تها ـ يهه مراسم ختم هو ليتے تو رنگرليوں
كا دور آتا جس ميں عورت ؟ مرد ؟ بجي ، بوره ي جوان ؟ سب هي
شريك هوتے ـ هنسي ؟ دلگي ؟ مذاق ؟ تمسختر ؟ پهكرتبازي ؟ طعن و طنز ؟
سب و شتم ؟ برهنگي و بے رأة روی ؟ سب هي كنچهه هوتا ؟ جن كو
آج آپ آرت أور آزادي سے بهي موسوم كر سكتے هيں أور بربريت اور
بے حيائي سے بهي ؟ قرق صرف زمان و مكان كا هے ؟ افعال و افكار كا

طفزيات كي ابتدا إنهيل بدمستيول أور يرهنكيول س هوئي هـ ـ یہاں اس امر کا بھی جائزہ لے لیدا چاھئے که یہم ھنسی دلگی يا سب و شائم كس نوعيت كا هوتا هواً ا فالبا اس حقيقت س کسی کو انکار نه هوگا که جب انسان کے جذبات میں تموج هوتا هے اور اس پر ایک هیجاني کیفیت طاري هوتي هے اُس رقت اُس کا لب ولهجة هي نهين بدل جانا بلكة أيسي حالت مين أس كه لب و زبان سے جو کلیے ادا هوئے هیں وہ اپنی ترکیب اور بندش کے اعتبار سے بھی مختلف ھوتے ھیں اب و لہجة اور ترکیب و بندش كي يهة عجيب نوعيت ، فن شعر و شاعري مين أيك نمايان حيثيت رکھتی ھے جس کا اصطلاحي نام ھم نے اوزان اور قافیت اور ردیف رکھ دیا ھے ؟ آواز اور الفاظ کي اُنھيں مختلف نوعيتوں کو هم موسيقى سے بهی تعبیر کرتے هیں ـ یه، اصطلاحی اوزان در حقیقت همارے متلاطم جذبات کے اوزاں ھیں جن سے ھم گریز کر سکتے ھیں ؟ لیکن انکار ناممکن ہے ؟ چانچہ عہد قدیم کے یونانی اُنھیں رنگرلیوں میں جو طعن وطنز اسب وشنم اهنسي دلگي الهكر يا فصاشي پر مشتمل ھوتی تھیں ایک قسم کے بے ربط وزن کا بھی التزام ھونے لگا جس نے مرور ایام سے نظم کا جامه اختیار کر لیا۔ یہی سبب ھے کہ یونان اور روم کے جائمے مشہور ھجوگو ھوئے وہ سب کے شاعر تھے ۔ عربوں کے یہاں بھی ھجو کی تعریف وتشریم میں جو کچھہ کہا گیا ہے وہاں نظم کبی شرط ایک حد تک الزمى قرار دے دى گئي ھے - عربوں ميں ھجا سے مراد وہ اشعار ھيں جن میں کسی قوم ، کسی فرد ، کسی جماعت یا کسی کی منقصت کي گڏي هو -

موجودة ناقدين مهن يهم أمر متنازعة فيه ه كه أهاليان روم نے یونانیوں سے طفزیات اشد کیا یا بہت شود اُنہیں کے افکار دماغ کا نتیجت ه ـ جولیس اسکیلیگر (Julius Scaliger) رومن اور لاطيلي اور هنسی اس (Heinsius) اول الذکر خهال کے طلزيات علىبردار هين ، ريكل شي اس (Regaltius) ارر كيسبن (Casaubon) موخر الذكر نظرئے كے معتقد ؛ ليكن قبل اِس كے كه أن مقائد سے بعصت کی جائے اِس امر کا اظہار ضروری ہے کہ لعن وطعن يا سب و شخم هر قوم مين خود بحود نشو و نما پاتے هيں ـ اِس ليَّے یہہ بحث کہ اس فن کو اھالیاں روم نے یوناں سے حاصل کیا یا اسباب خاص میں یونانی اهالیاں روم ہے مستفید هولے ایک حد تک ہے سود اور فیور متعلق ھے۔ اسکیلیکر کو اصرار ھے کے یہم چيز يونان سے روم كو منتقل هوئي أور ثبوت ميں يهم حقيقت پیش کرتا مے کے لفظ سطائر (Satire) طلزیا هجو کے مفہوم میں سطهرس (ایک قسم کا صختلف الاعضا جانور) بیا بقول دبیکر الهذا الفلاحت سے (جس کی هیئت بعرے اور آدمی کی شکل سے مرکب تھی) ماخوڈ ھے۔ دوسري طرف کيسبن اور اُس کے مقلّدين اِس مفہوم سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ھیں۔ کیسین کا دعوی ھے کہ سطیرس سے سطیرا نظم کے مفہوم میں اُحد نہیں کیا جاسکتا ، کیونکه سطیرا اسم نہیں بلکه صفت هے ، نظر برال اُس کو سطائر نہیں بلکہ سطائری کہم سکتے ھیں ، دوسری طرف بھے حقیقت بھی فراموش نه کرنی چاهئے که الٰه الخسر اور الٰه الفلاحت کے لئے سال کي اولين مختلف زرعي پيداوار ايک چنګير ميں بطور ندر ارر تهدية پيش كي جاتي تهين - اِس چلكير كو (Satura laux) گہتے تھے۔ نظر براں ﴿ سطائر؟ کا مفہوم ایک ایسی نظم سے بھی رابسته کیا جا سکتا ہے جس میں مختلف اتسام کی پست اور رکیک طعن و طنر مختلف بحروں مین ادا کی جاتی ہوں -

یونانیوں کے یہاں ایک اور چیز بھی تھی جسے وہ سلي (Silli) کہتے تھے ؟ یہہ ایک طرح کی دشنامی نظم هرتی تهی اور رومن سطائر سے مشابت تھی ۔ طیسون (Timon) نے جو سلی لکھی تھی اُس کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اُس زمانہ میں پروڈیو (ایک قسم کی مضحک تضمین) بهی مقبول تهی جس مین کسی معقول أور سنجيدة نظم كے الفاظ اور جملوں كو ألت پهيركر مفتحک بنا دیتے تھے ۔ لیکن اُس کے ساتھہ اِس امر کو بھی ملتحوظ ركهنا چاهئے كه يهم صنف كالم أهاليال روم ميں بهى عام تها۔ آسوئیس (Ausonius) نے جو قطعات لکھے تھے اُس میں ورجل (Virgil) کے الفاظ اور جملوں کو اُلت پھیر کر پوری نظم کو مشتحك بنا ديا تها - لسان العصر أكبر مرحوم كي بعض نظمين بھی اِس قسم کی هیں جن میں حافظ کے بعض اشعار یا فزلوں کو اِس طور پر اُلت پلت دیا ھے اور ایسے مصرعے چسپاں کر دئے هیں که پوری نظم دلنچسپ اور مضحک بن گئی ہے۔ قونطلین (Quintilian)) أور هوریس (Horace) کا یهم یهی دعوی هے که طنزیات کی تکوین اور نشو و نما لاطینی فضا میں هوئی هے أور وهیں سے یہم یونان کو منتقل هوئی هیں۔

طنزیات کے سلسلہ میں آب تک جو کچھہ بیان کیا گیا ھے اِس سے ایک طور پر یہہ بھی اُخذ کیا جا سکتا ھے کہ فی الحقیقت قراما اور تھٹینٹر کے اولیں اشارات اُنھیں رنگرٹیوں ' قربانیوں اور فحاشیوں سے وابستہ ھیں جو تمدن اور معاشرت کے عہد اولین

میں برسرکار تھیں اور یہہ کنچہہ تھائیٹر اور ڈراما ھی پر منصصر نہیں ہے بلکہ خود موجودہ عہد کے جانبے مہذب یا فیر مہذب رسیس کا تاریخی رسیس کا مذھبی یا روائدی عید یا تیوھار ھیں اُن سب کا تاریخی اور نفسیاتی پہلو ، عہد اولیں کے اُنھیں معانقدات نظری یا عملی سے وابستہ ھیں۔

مرور ایام سے معاشرت اور مذاق میں بھی انقلاب پیدا ھوا ا اور وھی چیز جو کسی وقت غیر مرتب اور غیر ملظم صورت میں موجود تھی نسبنا مرتب اور مغظم نظر آنے لگی ۔ فیسنائین (Fescennine) جو کسی وقت وزن اور قافیہ سے بالکل معرا تھی اب ان صفات کی حامل ھوکر زیادہ وسیع اور مقبول بن گئی ۔ یہاں تک کہ جولیس سیزر نے جب گلس پر فتعے پائی اُس وقت یہاں تک کہ جولیس سیزر نے جب گلس پر فتعے پائی اُس وقت یہم مسکریوں کی زبان پر تھی ایکن ابھی اُس کو وہ رتبہ نہیں

کچھہ بعد زمانہ کے تصرف سے آن پر کسی قدر تمیز و تہذیب کا عمل ہوا اور رفتہ رفتہ فصص اور سوقیانہ علم بالکل حذف کر دیا گیا۔ یہہ گویا طفریات کے علم و فن کا بحیثیت علم و فن کے اولین سنگ مغزل تھا ، روم کے استیج پر طفریات کو ایک مستقل وجود کی شکل میں پیش کرنے کا سہرا لوی اس اندرونیقاص مستقل وجود کی شکل میں پیش کرنے کا سہرا لوی اس اندرونیقاص جس کو اس کے آتا نے روم کے آزاد شہری بن جانے کا شرف عطا کیا تھا۔ اندرونیقاص آیے وطن کے طور طریقے مطالعہ کرچا تھا ، کو الس لئے روم کے آزاد شہری بن جانے کا شرف عطا کرنا شروع کر دیا جو یونان کے امتیازی خصوصیات تھے۔ بعضوں کا کونانی شروع کر دیا جو یونان کے امتیازی خصوصیات تھے۔ بعضوں کا طور طریقے ھی نہیں نمایاں کے مرز انشا اور طویقۂ تصلیف پر بھی یونانی نقوش ثبت کر دئے۔ اِس نظریہ کے طور طریقے ھی نہیں نمایاں کئے بلکہ یہاں کے طرز انشا اور طویقۂ تصلیف پر بھی یونانی نقوش ثبت کر دئے۔ اِس نظریہ

کے تسلیم کرنے میں یون تامل نہیں کر سکتے کہ اُس کی برمیہ (کومیتی) ارسطافینس کی تصانیف کی آئینہ ھے۔ اِس طور پُر گویا روم کی تاریخ طنزیات میں تین مراحل نہایت نمایاں نظر آئیںگے۔

- (۱) ولا طعن وطنز جو ابتدا میں مصف برجسته فحاشي ؟ پهکو اور رنگرلیوں پر مشتمل تهي ؟
- (۲) وہ درمیانی زمانہ جب طنزیات میں سے قصص اور سوتیانہ عنصر حذف کر دیا گیا اور هر قسم کی بے محصابا رنگ رلیوں میں کسی قدر سلاست اور سنجیدگی پیدا هو گئی تهی ۔ یہہ گویا ایک قسم کی بے منگام نقالی اور هزالی کا دور تہا جس میں نہ تو ابتدائی عہد کی فحاشی اور رکاکت تهی اور نہ بعد کے تماشوں کی تہذیب اور تنظیم ۔
- (۳) لوی اِس اندرونیقاص کا دور جس نے طنزیات کو ایک مستقل حیثیت دے کر استیم کے قابل بنا دیا اور جس کے متعلق یہم بھی دعوی کیا جاتا ہے کہ اُس نے یونانیوں کی قدیم بڑمیہ کا احیاء کیا ۔

لوي إس اندرونيقاص كو روم ميں استيج قائم كئے هوئے ابهي نهايت محتصر زمانه گذرا تها كه اينياس (Ennius) پيدا هوا۔ اُس نے اپنے هموطنوں كي فهانت اور طباعي كا پورے طور پر احساس كيا اور اِس نتيجه پر پهونچا كه جهاں تك طنزيات كا تعلق استيج سے تها اُس كي بعض نوعيتيں قابل گرفت تهيں۔ نظر براں سب سے پہلے اُس نے يهه اصلاح پهش كي كه ركاكت اور عاميانييں

کا عنصر کلیۃ من کرکے اُس کو لطیف اور سلیس در بنا دیا جائے۔ اُس نے یہم النزام بھی کیا کہ آیلدہ سے اُس میں علمی آب و رنگ کا اضافتہ بھی کر دینا چاھئے۔ بالفاظ دیگر اُس کو ایسا جامہ پنهانا چاھئے کہ اُس کا مشاهدہ هی نہیں بلکہ مطالعہ بھی کیا جا سکے۔ اندرونیقاص کی تمام تضانیف اِن اساسی اصلاحات کی حامل هیں۔

قیسیر (Dacier) کا خیال ہے کہ اینی اس کے سامنے لویس اندرونیقاص کی تصانیف نہ تھیں جس کی تسامتر بلیاد یونانی برمیم پر تھی بلکہ یہہ رومن سطائر کا خوشہ چین ہے ۔ لیکن قرائقی برمیم پر تھی بلکہ یہہ رومن سطائر کا خوشہ چین ہے ۔ لیکن قرائقی کو اِس نظریہ سے اختلاف ہے ۔ اُس کا بیان ہے کہ اینی اس کی تصانیف کا ماخذ یونائی برمیم ارر اُس کی دللشین نوک جھونک ہے جس کا مظہر اندرونیقاص کی تصانیف تھیں ۔ دوسری طرف یہم حقیقت بھی قراموش نہیں کی جا سکتی کہ اینی اس کو اطالوی یہم حقیقت بھی قراموش نہیں کی جا سکتی کہ اینی اس کو اطالوی عقیدہ تھا کہ ہومر کی روح نے اُس کے کالبد کو اپنا نشیس بنا لیا تھا ۔ عہاں تک کہ اُس نے اپنے معروطلوں کے مزخرفات اور دھانتیت سے استفادہ کونا کیہی گوارا نہ ہموطلوں کے مزخرفات اور دھانیی برمیم سے استفادہ کونا کیہی گوارا نہ یہمتمایا اور پھنکام نقالیوں یا فتحاشیوں سے فائدہ اُتھایا ہو جو کہ ایلی سے معروض کی درم میں عروج پر تھیں ۔ یہہ امر مسلمہ ہے کہ ایلی اس رومن طفریات کا اولیں مصنف ہے ۔

اینتی اس کا بھانجا لوسی لیس (Lucilius) اُس کے بعد بیدا ہوا ؛ اِس لیُے اپنے ماموں ھی کے نقش قدم کو اپنا حُضر راا بنایا ہی ممکن ہے کہ اینی اس نے اُس کی تعلیم و تربیت

اپنے منعصوص نہجے پر کی ھو۔ لوسی لیس کے دوران حیات ھی میں بقوویس (Pacuvius) نمودار ھوا۔ اس نے اِسی یونائی بزمید گو لطیف تر پیرایہ سے اختیار کیا جس کا اولین رومن طفزیات میں اندرونیقاص کے عہد تک وجود نہ تھا۔ ھوریس کا خیال ھے کہ الطیفیوں میں اولین طفزی شاعر لوسی لیس ھے۔ لیکن قرائڈن کا بیان ھے کہ اُس نے اینی اس کی طفزیات میں صرف ایک قسم کا بانکہن پیدا کر دیا تھا۔ اور یہ خیال بعید از قیاس ھے کہ خود لوسی لیس نے کسی قسم کی طفزیات میں مون ایک قسم کا بانکہن سیدا کر دیا تھا۔ اور یہ خیال بعید از قیاس ھے کہ خود لوسی لیس نے کسی قسم کی طفزیات رضع کی ۔ مگر زمانہ کی رفتار کے ساتھ ساتھہ جوں جوں رومن زبان زیادہ سفتیدہ اور سلیس ہوتی ماتھہ ساتھہ جوں جوں رومن زبان زیادہ سفتیدہ اور سلیس ہوتی صلاحیت برھتی گئی ؟ باینہمہ ھوریس اور قونطلین دونوں الطیفی طفزیئین میں لوسی لیس کو فضل تقدم دیتے ھیں۔

یہاں طنزیات کی ایک دوسری صنف کو بھی بیان کر دینا مصلحت سے خالی نہ ہوگا ؟ طنزیات کی یہہ قسم بھی قدما کی میراث ہے اور اُنھیں سے منتقل ہوتی آئی ہے۔ عام طور پر اُس کو وارونی طنزیات کے نام سے موسوم کرتے ہیں لیکن وارو (Varro) جس سے اس قسم کی طنزیات وابستہ کی جاتی ہے اُس کو مینہی (Menippian) بنانا ہے۔ روم کی دنیاے ادب میں وارو علامۂ اجل تصور کیا گیا ہے۔ یہہ مینیپس (Menippus) کا متبع تھا جو فلسفہ کلجی کا معتقد تھا ۔ اینی اس کی طنزیات کی مانند وارونی طنزیات میں نہ صرف مختلف اقسام کی نظمیں شامل تھیں بلکہ اُس میں میں نہ صرف مختلف اقسام کی نظمیں شامل تھیں بلکہ اُس میں نثر کی بھی آمیزش تھی۔ وارونی طنزیات اب تقریباً لابتہ ہیں

سوا ان چند مختلف اجزا کے جو اپے منہوم اور معنی کے اعتبار سے بالکل مسنے ہو چکی ہیں۔ خود وارو کا بیان ہے کہ اُس نے اپنی تصانیف میں نه صرف مطالبات اور مفتحت کو دخل دیا ہے بلکہ اُس میں فلسفہ کے پیچید اور دقیق مسائل بھی داخل کردئے ہیں وارو کے متبعین میں سے ایک بطرونیس اربطار (Petronius Arbiter) میں میں سے ایک بطرونیس اربطار (Sencea) ہے کہ ہالیلت میں شائع ہوئی ہیں دوسرا سینیکا (Sencea) ہے جس کی متعدد تصانیف مثلاً کلاتیس (Claudius) اور سیمپوزیم (Symposium) وغیرہ میں اریسیس (Claudius) اور بارکئے وفیرہ میں اریسیس وارونی اتباع کا پہلو که اس میں نثر کا حصہ بھی شامل ہوتا تھا صرف اسپنسر (Spenser) اور Spenser) اور کورٹنی اثباع کا پہلو که اس میں نثر کا حصہ بھی شامل ہوتا تھا صرف اسپنسر (Spenser) اور کورٹنی انہام کی میں نظر آنا ہے۔

رومن طلزیات کے بعض اہم پہلوؤں سے آشنا ہولے کے بعد یہ ضروری ہے کہ چند مشہور اور مستند لاطیلی طلزیئیں مثلاً ہوریس، مررثل اور جورنل اور پرسی اس کے طرز کلام بر ایک (رسیاس مختصر تلقیدی نظر ڈال لی جائے تائہ آیلدہ ان لاطیئی طلزیئین کے تذکرہ کا جب موقعہ آئے اور ان کا حوالہ دیا جائے تو مفہوم آسانی کے ساتھ، ذھی نشین ہوسکے۔

اسیستن (Smcaton) کا قول ہے کہ ہوریس جورنل اور درسیاس ہر ایک نے کم و بیش لوسیلیس (Lucilins) کے طلزبات سے استفادہ کیا ہے ۔ ہوریس نے اس فن کو ارب کمال پر پہونیچا دیا۔ اُس نے لوسی لیس کی طلزیات کو ان مخصوص حالات اور

واتعات رسم و رواج اور طور و طريقه كا هم آهنگ بقاديا جو عهد آگستس (Augustus) کے امتیازات خصوصی تھے۔ ہوریس نے اپنے سنحیده اور شکفته مذاق طعن و طنز میں ایک قسم کا مذهبی تقدس پیدا کر دیا تھا۔ آگسٹس کے عہد حکومت میں غیر ملکی عنصر جسقدر فهر ملكي عنصر پر غالب هوگها تها أور روم كي مهتم بالشان سيرت خصوصي پر جيسا كنچهم أس كا مذموم أثر پر رها تها ا ھوریس نے اُن پر نہایت دلگداز حملے کئے ھیں ۔ کبھی یہ محسوس ھوتا ھے کہ وہ اس طغیاں اور عصیان کا ایک ناقد اور مبصر کی حیثیت سے مطالعہ کررھا ھے ، کبھی یہ معلوم ھوتا ھے کہ وہ خود اس عصیان زار میں گردش کھا رھا ھے ۔ اس کے بعد یکایک أس كالهجمه بدل جاتا هے اور وہ سوسائتي كي سناهت اور شقاوت اور اُس کی بے بصری کا ماہم کرنے لگتا ھے جو مسائل حیات کی حیات بخش پاکیزگیوں کی طرف سے برتے جاتے تھے۔ هوریس کا یہ، نسونہ اکبر مرحوم کے کلام میں ملتا ہے۔ ھوریس کے مانقد اکبر مرحوم بهي اسطور پر کهند ته گويا صرف مذاق و مزاج کو دخل دے رہے هیں۔ وہ سب کچهة هنس هنس کر اور هنسا هنسا کر کہتے سنتے تھے ۔

پرسياس (Persius) فلسفه زيفوني كا معتقد نها - اس كي تسامتر تصانيف اسي عقيده كي ترجسان هيں ـ وه صداقت كا علمبردار تها وه بهي اسطور پر كه اُس كے هر لفظ سے خلوص اور سفجيدگي كا اظہار هوتا تها - رومن طفزيات كي تزيئين اور تهذيب كا سهرا پرسي اس هي كے سر هے ـ اور يه پہلا شخص هے جس نے اس راز كا انكشاف كيا كه طفزيات كي كاميابي اور كسال كے لئے لازم هے كه صرف ايك هي موضوع اور مضمون هو - ايك قرد خاص هو جس ميں

اگر دوسرے عیوب ظاہر بھی ہوں تو متعض سر سری طور پر سرزلش کر دیجائے ۔ پرسی اس کے رضع کثے ہوئے یہ ولا أصول تھے جنعى پهروى انگريزي قرامانے كي هے يہاں بهي صرف ايك هي ترتیب اور تنظیم هوتي هے اور ایک ضملي پلاے هزل اور نقالي كا بهي هوتا هے تاهم وہ اصل واتعه يا موضوع سے رهلسوں وهتا هے ــ ھوریس کے یہاں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی الیکن اُس کے متبعین اِسی سلسلہ میں یہ دلیل پیش کرتے هیں که اُس کے يهاں وحدت اور يكتائي موضوع كى يوں ضرورت نه تهي كه دسطائر؟ لا لفظ هي عبارت هے ايک ايسے طباق يا چلکير سے جس ميں ستختلف اقسام کا غلم اور پهل هو ۔ پرسی اس نے روسن قراما میں جو جدت پیدا کی تھی اور جس کا تذکرہ اوپر کیا گھا ھے ، اُسی کو فرانس کے مشہور نقاد بوائلو (Boilean) نے بھی خصر راہ بنایا ہے ۔ جوونل نے پرسي اس کي تقلید کي هے يه بهي معتض ایک هي نقص یا عیب کو مخصوص کرلیتا تها اور اِسي کي سرزنهی پر اپذي پوري قوت صرف كرتا تها ـ جورنل كي ظلزيات اپلي شعله نوائي ارر خیطبانه هیجان و طغیان میں مثال نہیں رکھتیں ۔ اِن خصوصیات كا وه امام هي سحوونل كا پيراية بيان انگلستان ميس لينگليلد ارر هندوستان ميس مولانا أبوالكلام كي تتحريرون ميس ملتا هے .. بلكه یوں کہنا بھی حقیقت سے دور نہ ھوکا کا ایلے ایلے طرز کے اعتبار سے لینگلینڈ اور مولانا ابولکلام ایک هی وادی کے دو امام هیں ۔۔ لیکن لینگلینڈ اور جوونل کے زاریۂ نگاہ میں یہ فرق ہے کہ گو إن دونوں كے نقوش يو تيركي محيط هے البكن ليلكليلڈ كے ظلمت كدلا ميں كبهى كبهى اميد كى شعاعيں نظر آ جاتى هيں دوسرى طرف جوونل كي تاريك فضا اميد كي طلعت ريزيوں سے. بالكل يے نياز هے -

یہاں تک جو کبچھ بیان کیا گیا ہے وہ طغزیات کی شان نزول سے متعلق تھا۔ اب تک یہ کہیں نہیں بتایا گیا ہے کہ طغزیات یا هجو و هجا ظغزیات کی تعریف اور اُس کا ادبی مفہوم کیا ہے۔

کی تعریف کسی چیز کی تعریف پہلے بیان کرنا اور پھر اُس کی تشریح اور توضیح کردیفا میرے نزدیک ایک ایسا اصول ہے جو ناقص بھی ہے اور نامکمل بھی۔ کسی واقعہ یا مسئلہ کو صحصیح طور پر سمجھٹے کے لئے لازمی ہے کہ سب سے پہلے وہ فضا پیش کر دی جائے اور وہ روایات پیش کردی جائیں جن کی ماتحت

 شطحیات جد و هزل وفیرہ - ان الفاظ کے دیائے سے یہ مقصود نہیں ہے کہ اِن میں سے هر ایک ددستائر ، (سطائر) کا مترادف هے - اکثر اُن الفاظ میں سے کوئي ایک لفظ (مفاسبت موقع کے لحاظ سے) یا الفاظ کی ترکیب اختیار کی جاتی ہے -

راقم اسطور نے آن میں سے صرف ایک لفظ طلز یا طلزیات (و مضحکات) اختیار کیا ہے یہ صحیح ہے کہ طلزیات سے بھی وہ مفہوم پررے طور پر ظاہر نہیں ہوتا جو ﴿ سطائر ﴾ میں مضمر ہے ۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ ﴿ طلزیات ﴾ کا منہوم سطائر (Satire) کے مفہوم سے بتی حد تک متنجانس ارر ہم آھلگ ہے ۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اِس لفظ کے اختیار کرنے سے چلد اور سہولتیں پیدا ہو جانی ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ۔ ارر کچھہ نہیں تو اِس میں کانی اشتقاتی سہولتیں ہیں ۔ بہر حال یہ ناموں کا اُلت پہیر ہے بہت ممکن ہے اِس سے بہتر لفظ دریافت یا وضع کیا جا سکے ۔

ددسطائر، کی تعریف هلسی اُس نے یوں کی ہے۔

دویم ایک قسم کی نظم هوتی هے جس میں کسی واقعه یا عمل کا تسلسل نہیں پایا جانا۔ جو همارے ذهن اور دماغ کو آلائشات سے پاک کرنے کے لگے وضع کی گئی هے ، جس میں فلطیوں، جہالتوں اور اُن دیگر عوارض کو جو اِن سے مرتب هوتے هیں، فردا فردا مورد لعن و طعن قرار دیا جاتا هے کبھی اُس کو بطور تراما دکھایا جاتا هے اُور کبھی یونہی پیش کیا جاتا هے ۔ بعض اوتات دونوں طریقوں پر ، لیکن افٹر اشارة و کلایة وہ بھی پست اور یہ کی کنتار تیز اور تلنے هوتا هے ، اُس کے اور یہ تکلفان، انداز سے ، طریق گنتار تیز اور تلنے هوتا هے ، اُس کے

ملاولا کچھ طرافت اور تمسخر کی بھی رعایت رکھی جاتی ہے جس کا مقصد تنفریا تنغض یا ہنسی اور قہقہہ کا اکسانا ہوتا ہے۔ ا

در اصل یہ تعریف نہیں بلکہ تفصیل هے اور تفصیل هی نہیں بلکہ یہ هوریس کی طنزیات کی تشریح هے۔ یہ کنچہہ ضروری نہیں هے که سطائر کا تعلق صرف تراما سے هو یا صرف شعر میں ادا هو یا طریق گفتار تیز اور تلخ هو۔ دوسري طرف عربی میں هجا سے وہ اشعار مراد هیں جن میں کسی قوم اکسی فرد ایک کسی جماعت یا کسی زمانہ کی منقصت کی گئی هو۔

لیکن یہاں اس امر کو خصوصیت کے ساتھ مدنظر رکھنا ۔
پرے کا که جہاں تک هجو و هجا کا تعلق کسی قوم ' فرد ' جساعت
اور زمانه کی منقصت سے ہے ' وهاں تک تو کسی کو انکار نہیں هو سکتنا اور بنه امر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا که هجو و هجا میں منقصت کا پہلو همیشه نسایاں هوتا ہے اور هونا چاهئے ۔
لیکن رومن ' لاطیئی اور عربی فضلا نے جو شرط شعر کی لگادی ہے لیکن رومن ' لاطیئی اور عربی فضلا نے جو شرط شعر کی لگادی ہے وہ ایک بری جب بری حد تک غیر ضروری ہے ' هجو و هجا کا ایک اضافی پہلو تو شعر هو سکتا ہے ' لیکن هجو و هجا کے لئے شعر کو لازمی قرار دے دینا کلیة دور از کار ہے ۔

راقم السطور كا خيال هے كه عربي شعرا كے مانند رومن اور لاطيني شعرا بهي شعر سے مراد خيالات كي ندرت اور برجستگي ليتے تھے اور جہاں تك رومن اور لاطيني طنزيئين كا تذكره هرچكا هے ميرے مذكوره نظرئے كي تائيد هوتي هے – رومن اور لاطيني طنزيات كي شان نزول بهي وهي بے متحابا يا بر متحل برجستگي هے جس كو رومن كو رومن كا جزولاينك

سمجهتے رہے ھیں۔ نظر بران عہد حاضر میں ھجوو ھجا سے شعر کی شرط اگر حاف کردی جائے تو کوئی قباحت لازم نہیں آتی اور یہی نہیں بلکہ اس شرط کو قائم رکھلے سے بہت سے مستند طنزیات کی ابتدا ایک قسم کے قراصے سے ھوئی تھی ۔ اس لئے طنزیات کی ابتدا ایک قسم کے قراصے سے ھوئی تھی ۔ اس لئے شعر کی قید مسکن ہے ضروری سسجهی گئی ھو، دوسری طرف مربی شعرا ھیں جن کا رخت حیات ھی شعر و شاعری پر مشتمل تھا۔ لیکن آردو طنزیئین ایک بڑی حد تک اس قید سے آزاد ھیں ان کا شمار جائز طور پر بہترین طنزی مصدنین میں ھوسکتا ہے۔ بقول تھیکرے طنزی ، حتی الوسع زندگی کے ھر شعبہ پر بقول تھیکرے طنزی ، حتی الوسع زندگی کے ھر شعبہ پر باطل کے خلاف اس طور پر جہاد کرتا ہے کہ بالاخر ھمارے جذبات مرحست و متصبت یا نشرت و حقارت کو تحتریک ھوتی ہے اور ھم مرحست و متصبت یا نشرت و حقارت کو تحتریک ھوتی ہے اور ھم اور جذبات کو برسرکار لانے پر آمادہ ھو جاتے ھیں ۔ مظاوم اور ان جذبات کو برسرکار لانے پر آمادہ ھو جاتے ھیں ۔ مظاوم اور ان جذبات کو برسرکار لانے پر آمادہ ھو جاتے ھیں ۔ مظاوم اور ان خابات کو برسرکار لانے پر آمادہ ھو جاتے ھیں ۔ مظاوم اور ان خابات کو برسرکار لانے پر آمادہ ھو جاتے ھیں ۔ مظاوم اور نازان کے لئے شفقت محصوس کرتے ھیں اور ظالم و جابر کو قابل نفرین

تھیکرے نے هجو و هجا کے باب میں جو اظہار خیال کیا ھے وہ ایک طور پر هجو و هجا کے عمل و اثر سے متعلق ھے اور در اصل هجو و هجا کے صحیفت اخلاق سے تعلق رکھتا ھے۔ یہاں هم کو یه دیکھنا ھے که هجو و هجا کی مسلمہ تعریف کیا ھے انگریزی ادبا اور فضلا کا ایک حد تک متنقہ خیال به ھے۔

و ملامت تصور کرتے ھیں ۔

\* هنجو و هنجا (طلزیات کے منہوم میں) کا مقصد یہ ھے کہ کسی یے هلکام یا مضحکہ خیز واقعہ یا حالت پر \* همارے جذبۂ تنریع یا نفرت کو تحریک هو بشرطیکہ اس هجو و طلز میں ظرافت

یا خوش طبعی کا عقصر نمایاں هو اور اسے ادبی حیثیت بھی حاصل هو۔ اگر اِن حیثیتون کا فقدان هوا تو پهر یه معضی رالی گلوے یا دهقانیوں کی طرح مفہم چڑهانا هوگا ، اُلی گلوے یا دهقانیوں کی طرح مفہم چڑهانا هوگا ، اُلی گلوے یا دهقانیوں کی طرح مفہم چڑهانا هوگا ، اُلی گلوے یا دہقانیوں کی طرح مفہم چڑهانا هوگا ، اُلی گلوے یا دہقانیوں کی طرح مفہم چڑهانا هوگا ، اُلی گلوے یا دہقانیوں کی طرح مفہم چڑھانا ہوگاسکا اُلی کلوے یا دہقانیوں کی طرح مفہم چڑھانا ہوگاسکا اُلی کلوے یا دہقانیوں کی طرح مفہم چڑھانا ہوگا ہے ۔ اُلی کلوے کی دو اُلی کی طرح مفہم چڑھانا ہوگا ہے ۔ اُلی کلوے کی دو اُلی کی طرح مفہم چڑھانا ہوگا ہے ۔ اُلی کلوے کی دو اُلی کی دو اُلی کلوے کی دو اُلی کی دو اُلی کلوے کی دو اُلی کی دو اُلی کی دو اُلی کی دو اُلی کلوے کی دو اُلی کی دو

اس تعریف کو هجو و هجا کی بیسویں صدی عیسوی کی تعریف کہت سکتے هیں ورثہ رومن اور لاطیئی طنزیٹین کی ایک بری تعداد جن کے یہاں سوا پھکو اور فصاشی کے کچھ اور نہیں هے طنزیٹین کے صنف سے خارج هوجاتے هیں دوسری طرف ان طنزیٹین کی تصانیف کو وہ ادبی حیثین بھی حاصل نہیں هے جو انگریزی فضلا کے پیش نظر هے۔

اسلاً هجو وهجا سے تنقیص و تعریض مراد هوتی هے۔ ایسی تنقیص یا تعریض جس سے جذبۂ تفریع یا نفرت کو تصریک هوتی هو و راقمالسطور کا ذاتی خیال هے که اس قسم کی تنقیص یا تعریض کو ادبی حیثیت حاصل هو یا نه هو ان کا ایپ مورد پر پورے طور چسپان هوجانا از بس الزمی هے اگر یعپورے طور پر (بقول شخصے) در چپک نہیں جاتیں، تو پهر ان کو هجو و هجا یاطفزیات کی بجائے در لغویات، کہنا زیادہ موزوں هوگا۔ هجو و هجا کے سلسله میں بہت سے الفاظ جملے یا لطینے ایسے هوسکتے هیں جو ادب کی کسوتی پر صحیح اورنا تو درکنار اس کے قریب بھی نہیں ادب کی کسوتی پر صحیح اورنا تو درکنار اس کے قریب بھی نہیں طور پر اطلاق هوسکتے هیں که اُن پر هجو و هجا کا پوری طور پر اطلاق هوسکتے هیں که اُن پر هجو و هجا کا پوری طور پر اطلاق هوسکتے هیں ادبیت سے شعرا هوسکتی هیں باینہیں هے که طور پر اطلاق هوسکتا هے ۔ یہاں یه کہنے کی ضرورت نہیں هے که بیہ باینہیں سے چیزیں ادبیت سے شعرا هوسکتی هیں باینہیں

یہی نہیں که اکثر مذاتی سلیم پر قطعاً بار نہیں دوتیں بلکہ مذات سلیم ان کا شکر گزار بھی هوتا ہے۔

نظر براں هجو و هجا سے ایسي تلقیص، تعریض یا تلمحیک مران ہے (اور اس میں وہ تمام الفاظ ، آواز ، انداز ، حرکات و سکنات اور اشارات شامل هیں جو اسے فرض کرلیجئے کانگریس سے ملسوب کئے جاسکتے هیں اور جن کے خلاف آرتیلئس نافذ هوچکے هیں) جو ایے مورد پو هر حیثیت سے یا کسی نه کسی پہلو سے لیکن پورے طور پر چسپان هوتي هو ۔ اب رها یه امر که کس طور پر یہ مقصد حاصل هوسکتا ہے همارا ذاتی خیال ہے که تلقیص یا تعریض کے لیے لازم ہے که وہ حقیقت پر مربلی هو ۔ اس سلسلم میں یہ موقع نه هوگا اگر یہاں وہ اصول پیش کردئے جائیں جو میں میں یہ موقع نه هوگا اگر یہاں وہ اصول پیش کردئے جائیں جو هیں،

- (۱) جو چيز ئي نفسه تبينے يا مکروہ ہے اس کي هنجو کيچاسکتی ہے۔
- (٣) جسماني يا قطري لقائص يا معائب كي مذمت ناروا هے ـ
- (٣) آبا و اجداد کي فرد گذاشت پر اولاد کو مورد لعن طعن عدر قرار دينا ناجائز هـ \_
- (۳) اُنہیں معائب کو قابل گرفت تصرر کرنا چاھئے جو عقل کے نزدیک قابل گرفت ھرں ۔
- (۵) بہترین هجو وہ هے جو جلد ذهن میں متحفوظ هوجائے جس کی ترکیب ارر معنی میں پیچیدگی نه هو جس کو عام مذاق جلد قبول کرنے اور صرف قبول هی نه کرنے بلکه اس کو صحیح بهی سمجهتا هو کرفیود ۔

اب تک طنزیات اور طنزیگین کے سلسلہ میں جو کچہ بیان کیا گیا ھے وہ عہد قایم سے متعلق تھا اور ان زبانوں کا مضتصر جائزہ لیا گیا ھے جن کا شمار کلاسکس (ادبیات عالیہ) انگریزی طنزیات میں ہوتا ھے اس کے بعد کوئی اور ایسا مرتب

ارد مربوط سلسله نهيں المتا جس پر ردوق كے ساتهه كوئي حكم لكايا جاسكے يا جس كا تذكره خصوصيت كے ساتهه سود مند هو۔ اس ميں شك نهيں از منه و سطى طنزيات كي ايك رسيع جولانگاه پيش كرتا هے ۔ ارباب كليسا كي فرسوده معتقدات أن كي خلوت اور جلوت كي كارستانياں ، جنس نازك كي كافر ماجرائي اور عشوةزئي اصحاب دول كي فرعون ساماني ، ايسے واقعات نه اور عشوائي اس عهد اور فضا كے ليے كسي طور پر ناساز گار هوتے تاهم طنزيات كا كوئي مخصوص اسكول ، نهيں ملتا اور هر پهر كر نكاهيں صرف رينارت اور دانتے پر پرتى هيں ۔

قررن وسطی میں ریفارت اور دانتے کا نمونہ انگلستان نے صرف لینگلینڈ اور چاسر کی ذات میں پیش کیا ہے یہ دونوں اپنے احساس اور تعلیمات کے اعتبار سے هوریس اور جوونل کے علمبردار تھے ۔ ایک کی حیثیمت اس دین دار کی تھی جو دشمنان عتل اور ذوق کو هنسی دلگی اور طعن و تشنیع سے مغلوب کرنا چاهتا تھا تھا، دوسرا اپنا پیام رسالت اُن کے خلاف پیش کرنا چاهتا تھا اور اُس کے لئے کبھی کبھی انتہائی طیش ناکیوں کے ساتھ برهم نظر آتا تھا ۔ یہ دونوں مسالک انگریزی ادب میں اب تک کسی نظر آتا تھا ۔ یہ دونوں مسالک انگریزی ادب میں اب تک کسی نہ کسی طور پر نمایاں هیں ۔ ایک کے متعقد ۔

چاسر ؛ ادیسی ، سرئفت ، تهیکرے اور تینیسی هیں اور دوسرے کے علم بردار لینگلنت ، نیشن ، درائدی ، پوپ جانسی ارر براؤننگ هیں ۔

ليفكليفت قرون وسطى كا جوونل تصور كيا جاتا هـ ـ كوهستان ملورن كي اس غمكين دنها بيه بيزاو اور ابي عهد كي معاشرى معالب اور معاصى كى سوگوار هستي كو جماعت كـ مقررة نظام اور اصول ميس عافيت اور جمعيت كا كوئي شائبة نظر نهيس آتا تها ، كيون كه أن كـ رك و پي مين كيد و فريب سرايت كرچكا تها اور اسي عسقيده كي بسفا پر أس لـ يقول اسكيتس ابي تسشيله مين فريب اور فلاكت زدة كسانون كي حالت زار ابي تسشيله مين فريب اور فلاكت زدة كسانون كي حالت زار تقشه كهيفتها هـ ، كاهل الوجود مزدور اور كاري گررن پر لعن و طعن تقشه كهيفتها هـ ، كاهل الوجود مزدور اور كاري گررن پر لعن و طعن متفتصر يه كه أس لـ إن تسام عيوب و ذمائم كو هدف ملامت مين محقون كي جو هدف ملامت بايا هـ جو هميشه اور هر زمانه مين طلزيات كا موزون ترين بايا هـ جو هميشه اور هر زمانه مين طلزيات كا موزون ترين

لیکن لینگلینڈ کی طنزیات میں وہ شعاء نوائی اور خطیبانہ هیجان و طغیان نہیں پایا جاتا جو جوونل کا امتیاز خصوصی ہے۔ اُس کے مقابلہ میں اُس کے هم عصر جیفری چاسر کی شگفتہ نگاری اور طرب نوائی کا مقابلہ کیا جائے تو آسمان اور زمین کا فرق نظر آئے لگتا ہے۔ هوریس کے مانلد چاسر کی طابیات میں ایک قسم کی آسودای اور موحمت پائی جاتی ہے۔ تلخی اور شوریدگی گا پتہ نہیں۔ یہ معائب و معاصی کی سر زنس کرتا ہے ؟ لیکن بجائے سر کہ جبین ہوئے کے همیشہ خلدہ روئی کو دخل دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اُس نے ایوان اور ارباب حکومت کو بیش نظر رکھہ کر ایے کلام کو ترتیب دیا اور غالباً اِسی خیان سے وہ اِن مراحل اور مواقع کو قصداً نظر انداز کر دیتا ہے۔

جہاں سے گذرنا دربار اور درباریوں کے نزدیک ناپسندیدہ اور بے محل ہو سکتا تھا۔ یہی حالت ہوریس کی ہے۔ جس نے ہمیشہ آگسٹس کی سا معہ نوازی کے لئے قلم کو جنبش دی ۔ لینگلیلڈ کی مہتم بالشان تمثیلیہ میں طنزیات کا عنصر نہایت سنجیدہ اور خطیر نظر آتا ہے جس کے مطالعہ سے یہ امر فررا محسوس ہوتا ہے کے اُس کو اپنی ذمہ داریوں کا شدید احساس تھا۔ دوسری طرف چاسر کے قصص کنتر بری ہیں جسے اُس نے اپنی بذلہ سنجی اور ظرافت سے زعفران زار بنادیا ہے۔ ہوریس کے مانند وہ بھی انسانی کمزوریوں کو قابل عنو سمجھتا ہے اور محصض اس بنا پر کہ خود انسانی تھا!

پندرهویں صدی کی ابتدا لینگلینڈ اوو چاسر کے خاتمہ سے هوئی هے۔ اِس زمانہ سے سولہویں صدی کے وسط تگ جس زمانہ میں گیسکوئی نے ۱۰ استیل گلاس ناکالا هے هم کو اسکت لینڈ کے طنزی شعرا کی طرف رجوع کرنا چاهئے۔ ولیم ڈنبار اور سر قیوڈ لینڈسے اس عہد کے بہتریں شعرا تھے۔ اول الذکر کا شمار برطانیہ کے بہتریں طنزیئیں میں هوتا هے۔ لینڈسے کے متعلق یہ کہا جاسکتا هے که اگر اُس نے لفاظی اور دیگر پیچیدگون کو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر اُس نے لفاظی اور دیگر پیچیدگون کو یہ دیا هوتا تو اُس کی طنزیات غالباً اولین صف میں ابار یاسکتیں۔

اس کے بعد ھمارا گڈر ملکہ الزبتہ کے عہد میں ھوتا ھے۔ جو حیثیت بہتریں لاطیئی طنزیئیں ھوریس ، جوونل ، اور پرسی اس کو عہد گذشتہ میں حاصل تھی وھی رتبہ پیرس پلاتمیلں اور لوج کو اِس زمانہ میں حاصل تھا۔ اِس دور میں ادبیات کو جو عروج ھوا اور جس کثرت کے ساتھہ شعرا اور اھل کمال عالم

وجود میں آئے اس کا تفصیلی تذکرہ تقریباً ناممکن ہے اور بے معمل بھی ۔ سولہویں صدی کے آخر اور جھسس اول کی رفات تک تقریباً سو شعرا اور نثار گذرے هيں۔ بشپ هال اس عهد كا بهتريس نمونه هے۔ هوریس اور جوونل کا اُس نے نہایت شوق اور معملت کے ساتھہ مطالعہ کیا تھا اور اُن کا بہتریں متبع تسلیم کیا جاتا ہے۔ ھال کا ھم عصر طامس نیھی تھا جس نے چورنل کی اس خوبی سے پیروی کہی تھی کہ بسا اوقات وہ شود جورنل کی سطمے پر پہونی جاتا تھا ۔ ھال کا دوسرا ھم عصر طامس ڈیکر تھا جس کی ایک تصنیف ۱۱۰ گلس هارن بک ۲۰ هے ۔ اُس نے للتن کی معاشرتی زندگی پر نہایت جوش اور شدت کے سانھ، حملہ کیا ہے۔ ھال کے بعد بعض جلقوں میں جان مارستن کو دوسرا درجہ دیا جاتا ہے ۔ أس عهد کے جانئے طلزی شعرا گذرے هیں اُن میں سے ائثر و بیشتر نے هوریس اور جوونل کے نقش قدم کو ایدا رهبر طریقت بنایا ہے ۔ اُن کے یہاں اسلوب و انداز سے زیادہ نفس مضمون اور موضوع یر زور دیا جاتا تھا ۔ جان بارکاے کی تصانیف بعض حلتی میں اس عہد کی بہتریں ترجمان ھیں۔ برئیسانی جنگ کے دوران میں طنزیات کی مطبح کسی قدر پست نظر آنے لگی تھی اُس کی وجه مسكن هي يه هو كه شعرا زياد× تر مذهبي اور جماعتي مناتشات میں الجهے رهے اور جیسا کے عام قاعدہ هے ایسی حالت میں دریدہ دھنی مذاق سلیم پر اکثر غالب آجاتی ہے جس کی نمایاں مثال کلیولینڈ اولڈھم اور کسی حد تک سموئیل بتلو ھے ۔ لیکن یه سب کچهه پیش خیمه تها انگریزی طلزیات کے اس عهد زرین کا جس میں انگلستان کا بہتریں اور بزرگ ترین طنزی شاعر جان درائدن عالم وجود میں آیا ۔ جہاں تک طنزیئین کی تعداد و شمار كا تعلق هے الزبتهة كا عهد أيك نماياں حيثيت ركهتا هے ؛ ليكن جهاں تك اس صفف كلم كي شكفتكى اور شكوفة زائي كا تحلق هے هم كو سترهويں صدي كا آخرى اور القهارويں كا تقريباً نصف ابتدائي حصة مدنظر ركهنا پوے كا جب قرائدَن كي دو مشهور تصانيف ابسلم اور اكتوفيل شائع هوئيں ۔ اس زمانة ميں طفزيات كے وہ ماية ناز علم بردار گذرے هيں جن كا نام الكريزي ادب ميں شايد كرهى فراموش نه هو ۔ قرائدَن ؛ سوئفت ؛ تيفو ؛ ادب ميں شايد كرهى فراموش نه هو ۔ قرائدَن ؛ سوئفت ؛ تيفو ؛ استيل ؛ اقيسن ؛ اور پوپ كے تسام شاهكار اسي عهد كے يادگار هيں۔ گولد اسمته ؛ شيريدَن ؛ مور ؛ اور بائرن بهي اسي سلسله كي كويان هيں۔

متذکرہ صدر عہد بھی مختلف ادوار پر مشتمل ہے ترائتن سوئفت کلیولینڈ اور پوپ اپ اپ اسلوب بیان کے اعتبار سے اتفا ھی مختلف ھیں جتفا خود ھوریس اور جوونل - اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ اس وتت انگریزی ادب پر فرانسیسی ادبی رنگ غالب آچلا تھا جس میں سب سے زیادہ نسایاں اثر فرانسیسی نقاد اور طفزی شاعر بوائلو کا تھا - انگریزی ادب میں ؟ قرائدن کے بعد دہ مصتسب ادبی ؟ کی حیثیت اس کو حاصل تھی - سوئفت ؟ پوپ اور قرائدی ھر ایک نے بوائلو کے تصرف اور فیفان کو انتہائی عقیدت سے تسلیم کیا ہے - لیکن اس میں بھی شک نہیں؟ اس تمام عظمت اور برتری کے با و جود جو سوئفت ؟ ایڈیسن پوپ اور باٹرن کو حاصل ہے ان کی تسامتر خوبیاں قرائدن کے فیفان کی مفت کش تھیں ۔

یہاں اس امر کا تذکرہ کر دینا بھی غالبا ہے متصل نہ ھو گا کہ قرائدں کے بعد جن طفزیڈیں کا نہایت زبردست اثر انگریزی ادب پر پڑا ھے وہ پوپ اور سوئفت تھے۔ ان کے ادبی کارناموں کا تذکرہ طوالت سے خالی نہ ھوگا لیکن غالباً اتنا اشارہ منزل مقصود کی طرف رھبری کرنے میں

معین هوگا که پوپ ، درائدن کا شاگرد تھا - شاگرد کی تصلیف ند صرف استاد کی تمام صفات کی بہمہ و جوہ عامل ہے بلکہ شاگرد نے ایک عدتک خود ایدی ذاتی جوهر اور خوبی کا بھی نہایت صفعت کارانه طریق سے اضافه کیا ہے ۔ البتہ ایک اختلاف ایسا ہے جسکا تذکرہ غالباً ہے موقع نه هوگا ۔ پوپ نے اپنے کلام میں طعن و تشیلع ، کیلئه پررری اور زهر ناکی کو زیادہ دخل دیا ہے حالانکہ استاد کے یہاں فیاضی اور کشادہ قلبی کا منصر غالب ہے ۔ پوپ اور سوئنت دونوں نے اتہاریں صدی کے وسط میں رحلت کی شالب ہے ۔ پوپ اور سوئنت دونوں نے اتہاریں صدی کے وسط میں رحلت کی ہے ۔ ان کے بعد طفزیات کی ادبی لطافتیں زائل ہونے لگیں ۔ یہ انتصاط کچھه عرصہ تک قائم رہا یہاں تک کہ گولڈ اسمتھہ نے اس زندگی کی ایک تازہ دوح پھونکدی ۔

انقلاب فرانس نے انگریزی طفزیات میں ایک جدید اسلوب کا اضافه کیا جسکے تصرف سے طفزیات میں سیاسی علمر کی ایکدفعه بھر آمپوش لظر آنے لگی ۔ انیسویں صدی کے جن طفزی شعرا کا تذکرہ شروری ہے اس میں سبسے پہلا رایم جیو فرڈ ہے اُس نے بھی لاطیفی اساتڈہ فن کی تقلید کی ہے لیکن بسا اوقات اُس کے لفظوں اور فقوں میں شدت اور برهلگی اس درجه غالب آجاتی ہے یا فاتیات کو رہ جس حدتک هدف ملامت بفاتا ہے اس سے یہ نگیجہ نکلفا بھی بے محصل نہیں ہے کہ اکثر یہم مذاق سلیم پر بار ہوئے لگتا ہے ۔ اُس عہد کی سب سے نمایان ہستی بائرن بے اس کی بعض تصانیف اس فن کا بہترین نمونه هیں بائرن کے بعد پریڈ کا درر آنا ہے جس کی نظموں کی شستگی اور پاکیزگی مسلم کے بعد پریڈ کا درر آنا ہے جس کی نظموں کی شستگی اور پاکیزگی مسلم ہے۔ اُس کی حیات ھی میں لیسب، سودی، قزرائلے اور تام ھڈ اسٹیج پر ہے۔ اُس کی حیات ھی میں لیسب، سودی، قزرائلے اور تام ھڈ اسٹیج پر ہے۔ اُس کی حیات ھی میں لیسب، سودی، قزرائلے اور تام ھڈ اسٹیج پر فصائی میں سے بیشتر ایسے تھے جفہوں نے اجتماعی زندگی کے نتائص اور ذمائم کو ہدف ملامت بفایا ہے ۔ مس آسٹین، کو ہدف ملامت بفایا ہے ۔ مس آسٹین، کو شدف ملامت بفایا ہے ۔ مس آسٹین، کو مدف ملامت بفایا ہے ۔ مس آسٹین، کو مدف ملامت بفایا ہے ۔ مس آسٹین، کو ساتھہ بفلد پایہ تسلیم کی طفزی تصانیف بھی مختلف نوعیتوں کے ساتھہ بفلد پایہ تسلیم کی

گئي هيں - اسي سلسله ميں ﴿ امريكن اسكول ›› كي طفريات كا محتف ضمفي تذكره بهي يہاں سے موقع نه هوگا ـ اس كى بنياد واشنگتن ارونگ نے ركھي تهي اور اس كے مبتعين هلر برتن ، پالذنگ ، هرمس اور ددانے هيں -

اب وه دور آتا هے جس میں طنزیات نے اپنی دبیرینه شدت تلخی اور زهرناکی ایک حد تک نظر انداز کردی هے - یه مضحکت اور مطائبات کا عہد هے - هر بات خوشگوار انداز سے کہی جاتی هے حرب و ضرب کا عہد گزر چاه هے - کچهه خوشگوار شوخیاں ا آچتاتی هوئی ضربیں انہوری بہت حریفانه چشمک الیکن یه سب کچهه اس انداز سے که ادبی لطائف و ظرائف پامال نه هونے پائیں انگریزی ادب میں عام هیں - اس سلسله میں صورتسر کولنس انہورک نوکر اوکر آبلو اس گلبرت اگریزی والنترس اسمتهه کا نام ارتهرلاک افریدرک نوکر آبلو اس گلبرت اگریزی والنترس اسمتهه کا نام

موجوده دور میں اسکروائنڈ چسٹرتن اور برنارڈشا کا شمار بہتریں طنزیگین میں هوتا هے ، جس کی تفصیل فی الحمال نظر انداز کی جاتی هے ۔

در شعر سه تن پیمبرانند هر چال که لانبتی بعدی ابیدات و قصیده و غزل را فردوسی و اندوری و سعدی لیکن فارسی شاعری کا یه کرشمه بهی دیدنی هے که ایک طور پر ان میں سے هر ایک هجو و هجا کے فن کا بهی امام تها - فردوسی کے متعلق بیان کیا هے جاتا هے که اُس کو طفزیتیں کی صف فارسی طفزیات میں داخل کرنا جائز نہیں هے - لیکن اگر فردوسی کا تنها شاهکار شاهنامه هے تو یه کهنا بهی غالباً بے محل نه هوگا که خود شاه نامه سے کم شہرت اُس هجو کی نہیں هے جسے فردوسی نے محصود کے

خلاف لکھکر آس کے دامن کو همیشه کے لئے دافدار اور آس کی ادبی پرستاریوں کو بے نور کر دیا۔ بعضوں کا تو خیال ہے که یہ هجو اور اُس کی شاں نزول دونوں فرضی هیں لیکن یہاں یه بحث کسی حد تک فیر متعلق هوگی ۔ شاہ نامہ کے پرستاروں کی تعداد اور استعدار پر نظر رکھتے هوئے یہ خیال قریب قیاس ہے کہ اس راتعہ (هجو گوئی) کا قطعاً صحیح یا کلیٹ فرضی هونا دونوں صحیح هوسکتا ہے ورنہ یا تو شاید شاهنامہ محض ایک «دوسرے درجه » کی کتاب ہے یا اُس کے پرستاروں کی شمار «تیسرے درجه » کی کتاب ہے یا اُس کے پرستاروں

شاهنامہ یا ایران کی داستان رزم ر بڑم فردوسی نے جس طور پر تی تی اور جھوم جھوم کر سلائی ہے اس سے کون تھوں واقف ہے ۔ اس سلسله کی آخری کویاں بھی ملاحظہ ہوں ۔۔

یکے بلدگی کردم اے شہریار

یسے رنبج ہردم دریں سال سی
اگر شاہ را شاہ بودے پدر
و گر صادر شاہ با نو بُدے
چو اندر تبارش بزرگی نبود
پدرستار زادہ نہا ید بازر
سر نسا سزایاں بر افراشتی
سر رشتۂ خویش گم کردن است
درختے کہ تلم است ویراسرشت
در از جوئی خلدش بہلام آب
سر انحجام گوھر بخم آورد
زبد اصل چشم بھی داشتن

که ماند ز تو در جهان یادگار
عجم زنده کردم بدین پار سی
بسر بر نهادے مرا تاج و زر
مرا سیم و زر تا بزانو برے
نیا رست نام بزرگان شلود
اگرچه بیود زادهٔ شهریار
و زیشان امید بهی داشتن
پیچهپاندرونمارپروردن است
گرش در نشانی بباغ بهشت
به بیخ انگیین ریزی شیرناپ
همان میوهٔ تلح بار آورد
بود خاک دردیده انباشتن

یں کہ نے کہش دارد نہ آئیں ودیں ند کہ تا شاہ گیرد ازیں کار یند جا بماند هجا تا قیامت بجا

پشیرے به از شہریار چنیں ازاں گفتم ایں بیتہائی بلند که شاعر جو رنجد بگوید هجا

فردوسي کو طفزيگيں کے صف میں داخل کرنا بعضوں کے نردیک اگر غیر متعلق یا غیر صحیح هے تو غالباً علامة شبلي مرحوم کے اس فیصله کو ملحوظ رکھنا بھی بعضوں کے نزدیک ایک سند جواز هے -

\* کلام کی جہانگیری دیکھو ۔ متحمود نے دنیا کی بری بری بری سلطلانیں متادیں ، ملک کے ملک غارت کر دئے ، عالم کو زیر و زبر کر دیا ، مگر فردوسی کی زبان سے جو بول نکل گئے آج تک قائم ھیں اور قیامت تک نہیں مت سکتے ، ، ۔

سلطان سنجر کے دربار کا نہایت زبردست اور معزز شاعر انوری بھی اس فن میں یکٹائے عصر مانا گیا ھے ۔ انوری کے نزدیک ھجو کی شان نزول یہ ھوتی ھے ۔

\* سه بیت رسم بود شاعران طامع را

يسكس مسديسم دكر قطعه تسقسافسائسي

اكر بدادسيم شكر ورنسة داد هنجسا

ازين سه بيت دوگفتم د گرچه فرمائي

آخر عسر میں انوري هجو و هجا سے تائب هوگیا تها جس کا تذکرہ ایک قطعه میں نہایت بلاغت سے کیا ہے اور چوں که یه خود اینی وقت میں اس فن کا امام رہ چکا ہے اس لئے هجو اور هجو گوئی کے متعلق اس کا نظریه هر طور پر قابل اتفات ہے ۔۔

دي مرا عاشتك گفت غزل ميكوئي گفتم از مدح و هجا دست بيفشاندم هم

<sup>\*</sup> یکا اشعار خلاق المعا نی کمال اصفهانی کے جانب بھی منسوب کئے جاتے میں -

گست چون گفتسش آن حالت گسراهی بود
حالت رفته دگر باز نه آید ز عدم
غزل و مدح و هجا هر سه ازان گفتم
که مرا شهرت و حرص و غفیی بود هم
آن یکے شب همه شب درغم و اندیشه آن
که کلد وصف لب چون شکر و زلف بخم
وان دگر روز همه روز دران متعلت و فم
که کجا از که و چون کسب کلد پلیج درهم
وان سه دگر چون سگ خسته تسلیش بران
که زبو نے بکف آرد که از و آید کم
چون خدا این سه سگ گرسله راخاشانم
باز کرد از سر من بلده عاجز به کرم
غزل و مدح و همجا گویم یارب زنهار

شعرائے فارسی میں هجو کا معیار نہایت پست رہا ہے اور افراد کی هجو میں یہ اکثر انتہانی رکاکت اور قدعاشی کو دخل دینے لگتے هیں ۔ لیکن جہاں یہ رکاکت اور فعاشی بحیائے خود بے معمل اور غیر متعلق هوجاتی ہے ؟ وہاں اُن کی مبالغہ آفریلی اور جدت طرازی دلیچسپ بھی ہوجاتی ہے ۔

فارسی شعرا کو گھرڑے کی ہنچو لکھئے میں نہایت لطف آنا ہے۔ انرری نے گھرڑے کی ہنچو لکھی ہے۔

> بر عادت از و فاق بصحرا برون شدم بایک دو آشفا هم از ابفائی روزگار

اسپے چناں که دانی زبر از میانه زیر و را میانه زیر و را کاهلی که بود نه سکسک نه راهوار در خفت خیز ماند همه راه عیدگاه من گاه از و پالاده و گاهی براو سوار نه از غبار خاسته بیروں شدے برور نه از زمین خسته بر انگیختے غبار گه طعنه ازیں که رکایش دراز کن گه رکایش دراز کن گه باله ازاں که عنانش فرو گذار

اِس سلسله ميں سودا کي نظم هجو اسپ موسوم به «تضحيک روزگار » بهي قابل اعتدا هے - بهت ممکن ه سودا نے انوري هي کي نظم پيش نظر رکهه کر يه نظم مرتب کی هو کيوں که دونوں کی بحر ايک هي هے اور بعض مقامات پر خيال کي پرواز بهي ايک هي جانب هوئي هے - سودا کے چند اشعار اس ضمن ميں پيش کرنا غالباً ناضرين کي دلچسپي کا موجب هوگا ـ

مانند نقص نعل زمیں سے بھوز فنا هرگز نه اُتهه سکے وہ اگر بیتھے ایک بار مانند اسپ خانهٔ شطرنج اپ پیاؤں جز دست غیر کے نہیں چلتا ھے زینہار آگے سے توبوہ اُسے دکھلائے تھا سٹیس پیچھےنقیب ھانکے تھا لاتھی سے مار مار اُس مضحکے کو هیکھه ھوئے جمع خاص وعام اکثروں مدبروں سے کہتے تھے یوں پکار پہئے اسے لگاؤ تا ھوئے یہ رواں پائدھو پون کے دو اختیار

حكيم منصد بن عسرالعوهوي الهروي في بهي أيك قصهدة أس سوضوع ير ترتيب ديا هـ "

> دير مرا آخر سالار خدارند جهان داد اسه که و پهر پست بغرياد و فغال سفته زن اسب که از شانهٔ او در رفتن هر زمان آید در گوش داگرگون دستان رأست مانفد يكه أشتر باريك و حزيس أو سر شانع يرون آمده أو را كوهان يشتنص أزكوشت تهى كشته يسان تابوت شكم أو كاه يها كنده بسان كهة دأن سرطان وار یهکت پهلو در رالا رود که همه دست شد و پائه بسان سرطان فرسر آید بھو رسد ہو شکمش رکانیہ بة تشيله يدم أنكه بهو كشي باز مثان كنس با بلده كه با نوم بدم در كشتى بكة أنكه جهال كشت خراب إز طوفان یاد دارم که بهریوسف بعزیزی بلشست سوئير مصر آمد يعقوب نبى از كنعال

روحتي والو النجي شاگرد قطران بن منصور ترمث مي نے يہي اس ميدان ميں تگ و تاز کي هے ۔۔

آل اسپ ناروال که زیالطاقتی چو آب

تا یافتد نشیب نرفتی سوئی قراز
بر دی بهر قراز ر نشیب هنزار بار
از دست و پائه لفگ زمین را بسر نماز

فرخاری نے بھی اسی موضوع پر چات اشعار کہے ھیں۔
اسیب دارم کسے ھارگنز ایساد
تا روز زعشن جو ھسے شب
از خسرمس مالا خسوشت چاید
گستہ کلا جو نماند آزیس غلم
می خواهد تعلیت ازیس گلید

بــوسـيـده يــلاس ويارة كاه

می خواهد تا دروتشید

سلمان ساؤ جي کا رنگ مالحظه هو ..

شاها امید بود که خاهم بدولتت بر مرکبی بلفد و جوان و روان نشست اسپیم پیر و کاهل و کوته هدی دهند اسپی نه آنچفان که توانم بران نشست چون کلک مرکبی سیه و سست و لافر است

جهل موکب است به اسیے چناں نشست از بندہ مہتر است به سی سال راستی گستاخی است بر زیر مہتراں نشست جمال الدین محمد عبدالرزاق اصفہائی نے یوں طبع آزمائی کی ہے۔۔

صائم الدهر اسپکے دارم که بدلا روز روزلا نکشاید در رکوع است سال و مدلیکن گهت گهے در سجود افزاید روز عید است وهریکے امروز بطعامی دهن بیامدید گر تفضل کند خداوندم بارهٔ کالا جو بسفرماید ورنه رخصت دهد کاندرشرع روزلا عید داشتن شاید

مرزا مقیم جوهری کی جولانگر طبع مالحظه هو رود چو آب فسرو بر زمین زبار گسران
اگر کلد گزر از زیر نخل سایه فان
اگر گره نزنم بردمش زکثرت ضعف
بسان رشته توانید گیزشت از سرزن
نخور ده کاه و نه دیده است جو نه کلد گیاه
پیفیسر یال و بالیش نیست در گردن
زبار ضعف سر از جائے بر نمیدارد

كوشكي تائيني متحسد بن علي سوزني محيم جال وهقان علي شطرندي عميم جال وهقان علي شطرندي عمين بنخاري صدر زلدين عمر بن متحمد التخرما بادري جال الدين ناصر شمس فزنوي مجهد الدين بيلتاني شرف الدين شغروه شرف الدين يلبددي سراج الدين استرائيلي ونجيب الدين خطاط وابني ابني عهد كي مشهور طلزيئين كذري هيل نجيب الدين خواط وابني عهد كي مشهور طلزيئين كذري هيل ان مين سي هر ايك كي حاضر جوابي ومطائبات ومضحتات وتحشيات يا مغلطات كا تذكره تنصيل كا محتاج هي جس كا موقع نهين هي ارد

کمال اسمعیل کے باب میں کسی قدر تنصیل سے کام لینا قارئین کی دلچسپی کا باعث ہوگا ، کمال کے متعلق علامہ شبلی نے شعرالعجم حصہ درم میں فرمایا ہے۔۔

ودشاعری پر سب سے بڑا احسان کیال کا یہ ہے کہ شاعری کی ایک ایسی صنف یعلے هجو اور ظرافت جو انوری اور سوزنی کی وجہ سے لنچوں کی زبان بن گئی تھی ، کمال نے اِس کو نہایت لطیف اور پر مزہ کردیا ۔ اگرچہ بہتر تو یہی تھا کے یہ بیہودہ صنف سرے سے اُڑا دی جاتی ، لیکن

هجو شعرا کا ایک بوا آلت تھا جس سے اُن کے معاش کا تدائی تھا اُس لئے وہ اس سے بالکل دست بردار نہیں هوسکتے تھے ؟ ۔

هجو اور ظرافت کو بههوده مدند قرار دیدا یا اُس کو شعرا کے معاش سے وابستہ کرنا ایسا دعوی ہے جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے ۔ اس میں شک نہیں اگر اس سے مقصود اس مخصوص قسم کی هجا هے جو فارسی ادبیات میں پائی جانی ہے اور جس کا پایہ بری حد تک یقینا پست ھے تو اُس کا نہ ھونا بہر حال اولی تھا - یہاں اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ لاطینی طنزیات کے ارلین شعرا بھی اس قسم کی رکاکت کو روا رکھتے تھے لیکن یہ موازنہ یوں خرش آیڈد نہ ہوگا کہ آن کا ابتدائی عہد فارسی کے ترقی یافتہ دور سے هم آهنگ هے اور یہ فارسی شعو و ادب کے داس پر ایک بدنما دھیت ھے ۔ لیکن اسی سلسلت میں زندہ اور أولوالعزم قوموں کے شعرا کو بھی ملصوظ رکھنا چاھٹے جو ھجو و ھجا کو بر سرکار لائے میں اسی جرات اور پا مردی کا اظہار کرتے آئے ھیں جو ميدان حرب و ضرب ميں سرفروشوں أور جانبازوں كا طرة امتياز رها هے ؟ جنگ واتر لو کے بارے میں کہا جانا ہے کہ اُس کا فیصلہ ایتن کے میدانوں میں ہوا تھا لیکن نپولین کی سطوت و جبروت کی پہلی شکست رولیند اور کرک شینک کی طعن و طفؤ اور ان کارتوایون (Cartoonists) سے هوئی تھی جو ان آنش زبانوں کی تقلید کر رهی تھی۔ میدان جنگ میں بظاهر شکست و ریخت کا انتجام سامان اسپاهی اور اسلم جات سے وابسته هوتا هے ليكن بهت كم لوگ اس حقيقت سے آشنا هوتے هیں که زوال کی ارلین بنیاد وہ شعرا اور مصنفین رکھتے ھیں جن کی تحریر و تقریر فریق محارب کے خلاف یا مواقق ہر سر کار رہ چکی هوتی ھے۔

هجو و هجا کا حقیقی مفہوم قارسی شعرا نے بہت کم سمجھیے کی کوشش کی ہے ۔ قارسی شاعری تقریباً تمامتد درباری رهی ہے اکثر وبیشتر شعرا دربار کو مد نظر رکھکر اطہار حیال کرتے تھے ۔ اور یہی وجه ہے کہ ان کا زاویہ نگان کافی وسیع نہ هوسکا ۔ یہی اعتراض هوریس کی شاعری پر بہی رارد هوتا ہے جس نے همیشہ آگستس اور اس کے دربار کی سامعہ نوازی کے لئے تلم کو جذبش دی لیکی اس قسم کی مثال کثرت سے نہیں ملیگی۔

یه ایک عجیب بات هے که جہاں تک فارسی شعر و شاعری کا تعلق هے ابتدا سے انجام تک شعر و سخن کا پایه تقریباً یکساں بلقد هے عہد بعہد کی ترقیوں پر غور کیا جائے تو عام طور پر صرف اظہار خیال یا اسلوب بیان میں تهرزا بہت فرق نظر آئے کا لیکن جہاں تک جذبات کی مصوری اور فن شاعری کا تماق هے اول سے آخر تک یکساں سطح نظر آئے کی ۔ هجو رهجا کا بهی یہی حال هے لیکن شروع سے آخر تک جتلا عام شاعری کا پایه بللد هے اتلا هی اس صلف کلام (هجو و هجا) کا پست اور رکزک هے اور لطف یه فرار می اس حمام میں آکر عربان هونے پر مجبور هوا دوسری طرف دور جدید کی میمار قادرالعلام شاعر قا آئی ہے جس نے اس سر زمین میں پہونچکر کا مشہور قادرالعلام شاعر قا آئی ہے جس نے اس سر زمین میں پہونچکر رہا ہے دے کی ہے کہ اس کی نظیر بمشکل کہیں اور ملسکے گی۔

یہ بحث کو مزید تنصیل کی محتناج ہے لیکن بخوف طوالت ہم یہاں اسی پر ائتفا کریں گے۔ آب ہم قارئین کی توجہ ایک دفعہ پھر کمال کی طوف مجدل کراتے ہیں کمال نے ایک بخیل کا خاکہ یوں کھیلچا ہے۔

دى مرا كفت درستے كه مرا باقلان خواجه از پيرے درسهكار

سطنے چند هست ازبائے آں خلوتے می ببائدم ناجار گفتم ایں فرصائے ارتوانی یافت وقت ناں خوردشش ناکہ سیدار کسی نے کمال کو برا کہا تھا اس کا جواب کس لطیف انداز سے دیا ہے۔۔

شخصيه بد ما به خاتي مي گفت ما از بد اونهي خواشم ما نيكئي او بخاتي گفيتم تا هر دو دروغ گفته باشم شهخ سعدي نے بهي بقول علامه شالي مرحوم (شعرال عجم) -
دعزل ميں زاهدوں اور واعظوں كا پرده فاش كيا ها اور ويا كاري گي دقيق اور باريك كارساريوں كي قلعي كهولى ها خيام في رباعيوں ميں اس مضمون كو ادا كيا ها ليكن صاف في رباعيوں ميں اس مضمون كو ادا كيا ها ليكن صاف حيه ها اور گهلے گهلے لفظوں ميں شيخ كي طرح چههاي

 املع الشعرا خواجة عبيد زاكاني فارسي أدب كا يه پناه هجو كو تسليم كيا كيا هي ان كي هجو و هزل كى شان نزول بهي نهايت عجيب أور عبرت زا هي ستذكره دولت شاه سمرتندي مين يه واقعه ان الفاظ مين درج هي —

ده مغضر القفلا خواجه عبيد زاكاني نسخه در علم معانى تصليف كرده بنام شاه سخن شاه ابو اسحق ميخواست تا آن نسخه بعرض شاه رساند گفتند كه مسخره آمده است و شاه باو مشغول است م عبيد تعجب نمود كه هر گاه تقرب سلطاني بمسخرگي ميسر كردد وهزالان مقبول و متحبرب و علما و ففلا منحجوب و منكوب ياشند س چرا بايد كه كسى برنج تكرار دردارد و بيهوده دماغ لطيف را بدرد چراغ مدرسه كثيف سازد ، بمجلس شاه ابوالددق نارفته بازگشت ،

عبید نے هزائی اور مستدرائی کا عزم کرلیا تھا۔ درستوں نے ساتے دی کہ یہ فعل ناروا اور فیر مستحصس هوگا لیکن بہاں صرف یہ جواب تھا۔

رو مسخورگی پیشه گن و مطربي آموز تا داد خود از مهتر و کهتر بستاني سلمان ساؤ جي نے ایک قطعه تصنیف کیا تھا جس میں اُن کي هجو کی تھی۔۔

> جمهملمسي همدچا گو عبيد زاكاني منزر است به بيدولتي و بيديلي اگرچه نيست زنزرين و روستا زاد است

ولیک مییشود اندر حدیث قزرینی ایران کے یہاں اس نکته کو بھی ماحصوظ رکھنا چاھئے که ظرفائی ایران کے نودیک قزرینی احسن عراسانی خراطوسی کاؤ و بخاری گاؤ

تصور گئے جائے هیں عبید نے یہ قطعہ سنکر سلمان کی فکر میں بغداد کا رخ کیا ۔ رهاں پہونچے تو سنا که سلمان دجله کے کذارے علما و فضلا کی صحبت میں مشغول سیرو تفریح هے ۔ یه بهی کسی طرح باریاب هوئے ۔ دجله پر سیلابی کینیت تهی سلمان نے یہ مصرعہ پڑھا ۔

دجله را امسال رفتار عجب مستانه است عبید نے برجسته کہا۔

پائے در زنجیر و کف بر لب مگر دیوانه است

سانمان نے خوش هوکر دریافت کیا کہاں سے آنا هوا۔ کہا قزرین سے سانمان نے کہا سلمان کا نام قزرین میں مشہور ھے اس کے اشعار میں سے بھي کسي کو وهاں قبول عام نصیب ھے انہوں نے کہا یہ قطعہ بہت مقبول ھے۔

من خرابا تیم و باده پرست در خرابات مغال عاشق و مست میکشندم چو سبو درش به درش می برندم چو قدم دست به دست

ليكن ساتهة هي ساتهة ية بهي كهديا

داد ؛ اماظن غالب ؛ آن است که این قطعه از زن او باشد ؛ سلمان بد حواس هوگیا اور سمجهه گیا که کن بزرگ سے سابقه پرا هے ۔ بری معزرت کی اور ان کی مدارات میں کوئی دقیقه اُتها نہیں رکھا مولانا نے فرمایا۔

اے سلمان بختت یا ورے کرد که زود باعتذار اقدام نمودی و از شر زبانم رستی،

عبید نے مختلف مباحث ہو طبع آزمائی کی ہے۔ ان میں سے ایک رسالہ اخلاق الاشراف ہے۔ یہ رسالہ ان تسام مداھی اور معاسی کے خلاف ایک طلق ہے جن کی ایران میں گرم بازاری تھی۔ عبید فی صفامین رسالہ کے دو علوان مقرر کئے تھے ایک المشخب ملسونے '' یعلے اسلاف اکابر نے اصول زندگی اور نظام اخلاق کا کیا حقیتی معیار رکھا تھا ۔ درسرا دمذھب مختلر ' یعلے اخلاف نے ان تسام اصول کو مسخ کرکے اب کونسا طریقہ اختیار کیا تھا طوالت کے اندیشہ اصول کو مسخ کرکے اب کونسا طریقہ اختیار کیا تھا طوالت کے اندیشہ سے یہاں کوئی اقتدائی نہیں پیش کیا جاتا۔

دوسرا رسالت صد پند ہے تسہید میں فرماتے ہیں اس کے محصر ک افلاطون کے وہ نصافع ہیں جن کو اس نے اپنے شافرد ارسطو کے لیے منفوط کیئے تھے ہ

مشتے نسونہ از خر وارے ۔

- (1) عيش امروز يغردا مهندا زيد ٢
- (۲) زمان تا خوش رأ بتحساب عمر مشمرید ؛
- (۳) طعام و شراب تنها مخورید که این شهوه کار قاضیان و جهودان باشد ۴
- (٣) از دشنام گدایان وسهلگی زنان و زبان شاعران و مستخوکان مرنجید --

اس کے بعد رسالہ تعریفات ھے جس کا نموالہ حسب دیل ھے ۔

(الدانشسند) آن كه مقل معاش ندارد ؛

(التعسيس) سالدارا

(اللامراد) طالب علم ٢

(المدرس) بزرگ ایشان ۱

(دارالتعطيل) مدرسه ١

(القاضي) آن كه تعمم أو را تنفريس كنند ،

(الرشوة) كار سازية چاركان ١

(ملک الموت) ساقی باریش ۱

(دوالقرنين) آن که دو زن دارد ٠

(المتواضع) مفلس

أيك جگه قرض كا نوحة كيا هے \_

مردم بعیش خیشدل رسی مبتلائے قرض هر کس بکار و بارے ومن مبتلائے قرض فرض خدا و قرض خلائی بگرد نم آیا ادائے قرض کیم یا ادائے قرض در شہر قرض دارم اندر صحله قرض در کوچه قرض دارم و اندر سرائے قرض عرضم چو آبروئے گدایاں بباد رفت از بسکه خواستم ز دو هر گدائے قرض از جسکه خواستم ز دو هر گدائے قرض درخواجه علاء دنیا و دین) آنکه جؤ کشش هرگؤ کسے نداد بگیتی سزائے قرض

گچهه رباعیات بهی هیں لیکن چند کے علاوہ سب کی سب اس قابل هیں که ان کو کسی قسم کی تحریری یا زبانی نقل و حرکت کی زحمت نه دیجائے ۔ عبید نے ایک طبویل ترجیع بید بهی تصنیف کیا هے جس گی تفصیل کی یوں گنجائش نہیں هے که خود اس کا مخصوص عنوان اس قدر بے محابا اور بے لگام هے که اس کا تذکرہ نه کرنا هی افضل هے اس کے بعد کچهه تخمیسات اور قطعات هیں ۔ سب سے آخر میں رساله دلکشا هے ۔ ان میں ار قطعات هیں ۔ سب سے آخر میں رساله دلکشا هے ۔ ان میں

سے کسی کے متعلق تفصیلی بحث کی گلجائش نہیں فے۔ آخر میں نرماتے میں:-

## گرچه تروهید و بسیان درکار است تهدری هم همزیهان درکار است

اس سلسله میں۔

مقتخرالظرفا سراج الدين قمري قزريدي ، املع الظرفا مولانا أبواستحق شيرازي ، مولانا برندق بنغاري ، للام جرجاني عباس نشاطى ، گلج فرفقوني مولانا جدوتي اند غودي مقتخرالنصلا و ظرفا خواجه منصور قرابوغه طوسي ، شهاب تر شيزي رغيرة كا نام يهي آنا هي أن ميس هر ايك مطاقبات اور هزليات ميس كسال ركهتا تها ليكن أن كي كلام كا زيادة حصة ايسا هي جس كا تذكرة نه كرنا هي بهتر هي -

فارسي شاعرى كے طارئين كا يه ايك منطقهر خاكه تها - هلدوستاني فارسي شعرا ميں نعست خان عالي كا نام بهى أس فسن ميں خصوصيت كے سانهه ليا جاتا هے - نعست خان عالي كے يہاں طعن و طار كے عالوہ جس ميں هجو مليم كي بعض روشن مثاليں مليں كى الفاظ كے الت پهير - اور ضلع جگت كا علمو فالب نظر آئے كا - ان كے مطائبات و مضحكات جہاں تك نشبيه و استعاره يا كسي علم و فن كے اظہار كا تعلق هے خاص طور پر قابل اعتلا هيں -

جہاں تک أيراني شاعري كا تعلق امرا يا سلاطين كے دربار ارر أن كي شخصي حكومت سے هے يه حقيقت پوشيدة نہيں ركھي جاسكتي كه يه فضا طلزيات كے لئے موزوں نه تهي ۔ اس كے اسباب طاهر هيں جس كا تذكرة اس سے پہلے كيا جا چا هے - ليكن جب سے ايران كي شخصى سلطلت معرض زوال ميں آئي ارر مشروطة

کی پزیرائی کے لیے ایران بغاوت اور انقلاب کا گہوارہ بنگیا ۔ ہوگوں نے میں آزادی ذکر کا عنصر پیدا ہوا اور متختلف همسایہ قوتوں نے اپنی اپنی ریشہ دوانیوں سے ارض ایران کو ورطۂ کشا کش میں دالدیا ایران کی شاعری میں زندگی اور نسو کے آثار پیدا ہوئے لگے ۔ اس کا اثر خود تاآنی کے کلام میں پیدا ہے گو اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جہاں تک ہجو و ہجا کا تعلق ہے ۔ تاآنی کا کلام اس کے پیشرؤں کے مانند پست اور رکیک ہے ۔

اقوام کے طباقع میں جب کبھی تفاد و تصادم پیدا ھوا اور ان میں بیداری کے آثار نمایاں ھوئے خیالات کا جمود اور قدامت دوستی یکلنځت مفقود ھوگئی ھے۔ ایران کی موجودہ شاعری اسے کسر و انکسار کا نتیجہ ھے اور اس میں شک نہیں یہ بیداری ملک و مالت کے تاریخ میں ایک جدید اور روشن باب کا اضافہ کرتی اِ ھے گو اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لطافتیں ، وہ نازک خیالات اور حسیات لطیف کی وہ مرقعہ کاری جو قدما اور متوسطین کا طرہ امتیاز تھا دور حاضر کی شاعری سے تقریباً ناپید میں میں میں میں شک نہیں قوم کی خوابیدہ حمیت کو بیدار کرنے اور اس میں شک نہیں قوم کی خوابیدہ حمیت کو بیدار کرنے کے لیے یہ ضروری ھے کہ شعرا کبھی کبھی فرسودہ راستوں کو اختیار کرنے سے اجتفاب بھی کریں۔

شیخ فضل الله مشہور استبدادی مجتہد کا جس کے باب میں کہا جاتا ھے که اُس نے قوم کی آزادی کو سب سے زیادہ دام لگانے والے کے ھاتھة فروضت کر قالئے کا آزادہ کیا تھا ؟ ایک شاعر نے یوں خاکه کھیلچا ھے - بیان کیا جاتا ھے که یه نظم ۱۲ جولائی ۱۹۹۹ء کو شائع ھوئی جس روز

كم سبهدار كى كمان ميں رضاكاران ملّى كا داخله طهران ميں هوا هے -حاجي بازار هراج است هراج کو خريدار هراج است هراج ميهمفروشم همت ايسران را عرض و ناموس مسلسان را رشت و قزوین و تم و کاشان را بخرید این وطن ارزان را یسود خوانسار هسراج است هراج کو خوریدار هراج است هراج

طیل و شیهور علم را کے میخاد شیر و غورشید رقم را کے میخاد تاج کے مسلد جم را کے میشاد

تعصب عنصم رائع ميضاد اسپ و افسار هراج است هراج کو غریدار هراج است هراج

> گویدی سرهان اروپا که کذب و شهد با طهلت اهاليِّم ايران سرشته اند هستند اگر نفوس اروپا چو مورنارد ايرائيان به نسبت ايشان فرشاه أند

ملک الشعرا بہار مشہدی نے سر ادورد کرے کو یوں متعاطب کیا ہے ۔ سوئے لندن گذر اے پاک نسیم سنصرے سخطے از من بر کو بع سر ادورد کرے کانے خود مقد وزیرے کہ نیروردہ جہاں چوں تو دساتور خود ملد وزیرے مالرے نعدم پیطرز بفکر تو نقش بر آب رائے بزمارک بہر رائے تو رائے سپرے بر کشوف بے در صد ساله قرو بستلهٔ هاد

بر زیر روس و ناتر سیدی زادر بدری

## زھے آں خاطر دانائی رزیس تو زھے ۔ فرے آں فکر توانائی متین تو فرے!

جرمني كے باب ميں ايرانيوں كو فلط فهدي تهي كه يه مسلمانوں كا دوست اور روس كا دشدن تها - ليكن ايران كے معاملات ميں اس كي مداخلت بينجا نے سارا نقشه بلت ديا - اس ناخواندہ مهماں كي بذيرائي يوں كي گئى هے -

مهسان تازه وارد ایران خوش آمدی بالائے چشم جائے تو السان خوش آمدی ایران بخوان ماند و بیگانگان بخیف ناخوانده میهسان سرایس خوان خوش آمدی ناخوانده میهسان سرایس خوان خوش آمدی در دست دام و دانه بدامان خوش آمدی با دعوی حسایت اسلام و مسلسین گشتی دخیل حوزهٔ دز دان خوش آمدی لیکن چون برده اند حریفان هر انچه بود ترسم شود نصیب تو حرمان خوش آمدی زندانه با بهانه دارالسفاون و بانک

مرزأ آقا خال نے ناصر الدین شاہ قاچار کے خلاف ایک هجو (غالباً) فردوسی کی نظم (هجو) پیش نظر رکھہ کر لکھی تھی ۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نظم فردوسی کی نظم سے کہیں فرو تر ہے ۔

> اگر شاہ را بیود حیسے نبہاں میرا ساختی یے نبیاز از جبہاں

چو در خون او جوهر شرک بوده زتبوحیها اسلام خسست اسروده میرا بیها میان کنه در ارد بیها تلم را بیونتمهر بیان چو پیهال وکشتین نام را بیونتمهر بیان که آزاده ام زمادر هاسی میرا را زاده ام

ایرئی شاعری کا موجودہ دور جس کے عاسدبدداروں میں اشدوف مرزا اکبر علی دخو بھار مشہدی عارف قزویلی پور داؤد مرزاحسین کمال کا نام لیا جا سکتا ہے اور جن کے کلام کا جستہ جستہ ندونہ پیش کیا گیا ہے متقدمین اور متوسطین کی کہلہ شاهراہ سے علیتدہ نظر آتے میں لیکن باوجود ان تمام امید افزا توقعات کے جو اس دور کے ساتھہ وابستہ کیبجاسکتی میں پروفسر براؤں انجہانے کا یہ مقولہ بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

وديم نطبيس ائي اوسائ اور خوبيوں ميں مختلف اور متلوع نظر آئي هيں اور گو ان ميں سے بعض ايسي هيں جو منصد علي كے عزل نے بعد اور اس نے مغيرالسن فرزند سلطان احد كي تخت نشيدي كے درران ميں لكھي گئي هيں بنصيتيت مجموعي يه قديم طرز شاعري كي ترجسان هيں اور اُن نظيوں ميں جو هجو اور هزل سے متعلق هيں زبان كي وهي ركاكت پائي جاتي هے جو قديم هجويات و واليات

## طنزيات اردو

همارا "جنس نشان " اگو انیسویس صدی کے آخری مواصل سے گذر کو بیسویس صدی کے متعدہ کررتیس نما ہے چکا ہوتا تو آج یم کہنے میں کسی کو تامل ہو سکتا تھا کہ اُردو طنزیات میں اجعفر کی زتلیات سے قطع نظر) سودا کے علاوہ کوئی اور هستی نظر نہیں آتی ۔ اُردو غالباً دنیا کی تمام زبانوں میں سب سے نوعمر ھے ' باینہ سم اُس نے اُتنی کم مدت میں جتنے مغازل ترقی طبے کیے ہیں وہ حیرت انگیز بھی سے اور قابل فخر بھی ' اُس کا ابتدائی دور هندو مسلمان دونوں کے خلوص اور جاننشانی کا مرسوں منت ہے ۔ ایک معتول اور سنجیدہ ادب جن موضوعات پر مشتمل ہوتا یا ہو سکتا ہے ' وہ اُردو میں تصنیف و تالیف یا ترجومہ کے ذریعے سے کافی حد تک منتقل ہو چا ہے ۔ اگر کسی کو یا ترجومہ کے ذریعے سے کافی حد تک منتقل ہو چا ہے ۔ اگر کسی کو اُس کے بے بہا یا عالمگیر امکانات ترقی کی طرف سے اندیشتا یا نقص مایوسی ہے تو یہ اُردو کا نقص نہیں هندستانی قومیت کا نقص مایوسی ہے تو یہ آردو کا نقص نہیں هندستانی قومیت کا نقص مایوسی ہے تو یہ جس کا ماتم هندو یا مسلمان کریں یا نہ کو تو بہر حال ہے !

بایڈہستہ یہ کہنے میں بھی تامل نہیں ھو سکتا کہ جہاں تک طنزیات کا بحیثیت فن اور ادب کے تعلق ہے اودہ پنچ (لکھنؤ) کے دور سے قبل طنزیٹین کی مثال صرف سودا کی ذات میں ملتی ہے ۔ سودا کے عہد میں چند اور طنزی شعرا موجود تھے مثلاً میر ضاحک فدوی ' مکین اور بقا لیکن ان کو کوئی مستقل حیثیت نصیب نہ تھی ' فدوی ' مکین اور بقا لیکن ان کو کوئی مستقل حیثیت نصیب نہ تھی ' گھوم پھر کر نگاھیں صرف سودا یا پھر ان کے بعد کسی حد تک

انشا اور مصنصفی پر پرتی هیں۔ انشا اور مصنصفی کو منصصوص طور پر طلزیگین کے صف میں داخل کرنا موزوں بھی نہیں ہے۔ هنجر و هنجا ان کا مسلک شعری نہ تھا اور نہ اس حیثیت سے ان کو قبول عام نصیب هوا ۔ ان کی هنبر و هنجا صوف معاصرانه چشمک کی حد تک تھی۔ سردا کو اردو هنجو و هنجا میں نه صرف فضل تقدم حاصل ہے بلکہ اُن کے کلام سے طلزیات کی بہترین صلاحیت و استعداد بھی نمایاں ہے کلیمن جیسا کہیں عرض کیا گیا ہے بہترین طلز کی اساسی شرط یہ ہے کہ وہ فاتی علاد و تعصب سے پاک اور کمان و فکر کی ہے لوث برهمی یا شکنتگی کا نتینجہ هو ۔ اس معیار پر سودا کی هنجویں تمام و کمال پروی نہیں ادرتیں تمام اس خارستان میں بھی طلز و مقدعات نے ایسے نمونے ملتے ملی میں جن سے آن کی زندہ دلی اور شگنتگ مؤا۔ ی کا همیں پوری طرح معترف ہوجانا پرتا ہے۔

سودا نے شعر و شاعری کی هر صفف میں بلبغ ازمائی دی ہے لیکن ان کو جو خصوصیت ایک هنتو گو هونے دی حیایت سے حاصل ہے وہ سب پر فوق ہے اور یہی ان کا طغرائے امتیاز ہے ' مصلف آب حیات نے دہا ہے کہ اس فن میں ان کو اندا کمال تھا اور لوگ اس وجہ سے ان سے اس درجہ خاٹف رہتے تھے کہ کبھی کسی کو ان سے تکر لیلے کی هست نہیں هوئی - سودا کے کسی کو ان سے تکر لیلے کی هست نہیں هوئی - سودا کے هم عصر اور ایک حد تک مد مقابل میر ضاحک ' فدوی مکیں اور بقا تھے - ان سے برابر چشمک هوئی رهی ' موزا نے ایک نہایت طویل الذیل نظم '' اُلو اور بنگے '' کی لکھی ہے جس میں نہایت طویل الذیل نظم '' اُلو اور بنگے '' کی لکھی ہے جس میں فدری کو دونوں کا مجموعہ بنایا ہے ۔ فاخر اور سودا سے بھی چوٹیں ہوا فدری تھیں جس کا سودا کو ایک بار بری طرح خمیازہ بھکتنا پوا تھا ۔۔

مرزانے مرثئے اور سلام بھی کہے ھیں ایکن علامہ شبلی کی ماندد (جہان تک مرثیۃ کا تعلق ھے) یہ اس وادی میں اجنبی تھا۔ تھے۔ سودا کا اس صنف کلام میں بے آھنگ ھونا فطری تھا۔ ایک حقیقی طنزی شاعر کی نظر معائب اور نقائص پر پرتی ھے اور وہ اسی کو طشت از بام اور مجروح کرتا ھے۔ مراثی اور سلام کا عقائد سے تعلق ھے۔ عقیدت اور پرستاری کا طنزیات سے کیا رشتہ ۔

سودا نے ایک قصیدہ «شہر آشوب» لکھا ھے۔ مصنف آب حیات کا مقولت ھے کہ اس میں ابغائے وطن کا مرثیہ کہا ھے ممکن ھے یہ صحیم ھو لیکن اس نظریہ کے تسلیم کرنے میں یوں تامل ھوسکتا ھے کہ مرثیہ کا شمار تریجتی ی (المیہ) میں ھوتا ھے حالانکہ سودا سر تا سر کومیت ی (بزمیه) کے علم بردار ھیں۔ یاس اور حزن کا رنگ کہیں نمایاں نہیں ھے۔ سودا نے ھر جگہ کشادہ جبینی اور خدن کرنگ کہیں نمایاں نہیں ھے۔ راقم السطور کے نردیک سودا کے اور خددہ روئی کو دخل دیا ھے۔ راقم السطور کے نردیک سودا کے کلام «مرثیت» سے قطعاً مبرا ھے، ان کے کلام کا بحصیثیت مجموعی مطالعہ کرنے کے بعد یہ حقیقت آشکار ھو جانی ھے کہ ان کے ذھن اور فکر کو کسی کرنے کے بعد یہ حقیقت آشکار ھو جانی ھے کہ ان کے ذھن اور فکر کو کسی خون آفرین رھی ھو۔

مرزا کے قصیدہ دشہر آشوب، کا جسته جسته اقتباس حسب ذیل هے۔ گهورًا لے اگر نوکري کرتے هیں کسو کي تفخواہ کا بهر عالم بالا په نشان هے گذرے هے سدا يبوں علف و دانه کي خاطر شمشير جو گهر ميں تو سپر بنگے کی ياں هے

کهتا هے نفر غرہ کو صراف سے جاکر بیبی نے نو کچھہ کھایا هے فاتہ سے میاں هے یت سن کے دیا کچھٹ تو طوٹی عید وگر تھ

شوال بهي پهر مالا مهارک رمضان هے سوداگری کینجگے تو هے اس میں یہ مشقت

دکھوں میں بکے وہ جو خرید صفہاں میں تیست جو چکاتے میں سواس طرح که ثالث

سنجهے هے فروشندہ په دزنتي کا گمان هے۔ شاعر جو سنے جاتے هيں مستغني الاحوال

دیکھے جو کوئی فکر و تردد کو تو یاں ہے کر عید کا مستجد میں پوھے جا کے دوگانہ

نیت قطعۂ تہلیت شان زمان ہے تاریخ تولد کی رہے آٹھہ پہر فکر

کر رحم میں بیکم کے سلے نطاقہ خال ہے۔ اور ما حشر اخواد کا آپ میں کیا ہٹاؤں

یک کاسٹ دال عدس رجو کي در نان <u>هے</u> دن کو تو بینچارہ وہ پوھایا کوے ل<del>رکے</del>

سب غرچ لکھے گھر کا اگر ھلدسہ داں ہے۔ جس روز سے کاتب کا لکھا حال میں تب سے

هر صفحه کافل به قلم اشک فشاں هے وہ بیت تکے سیکڑے لکھلے کو هے محتقاج

خوبي میں خطاب جس کابهازخط بعال ہے۔ هدیت هو سوا پانچ تکے گدری میں آکر

یاتوت پکارے جو بخار یہ تداں ہے دمری کو کتابت لکھیں دھیلے کو تبالہ بیتھے ہوئے وال میر علی چوک جہاں ہے بهاهے جو کرئی شهع بانے بہر فراقت

چھتھے ھی وہ شعرا کے تو مطعون زماں ہے

دیتا ہے دم خر سے کوئی شملہ کو تسرت

گذید سے کوئی پکڑی کو تشبیہ کناں ہے۔ پوچھے ہے سریدوں سے یہ ہر صبح کو اُٹھکر

ھے آج کدھر عرس کی شب روز کہاں ھے۔ تتحقیق ھوا عرس تو کر داڑھی کو کنٹھی

لے خیل مریداں گئے وہ بزم جہاں ہے تھولک جولکی بجلے توواں سپ کوھوارجد

کوئی کوئے کوئی روئے کوئی نعوہ زناں ہے پے تال ہوئے شیخ جو تک وجد میں آگ

سرگوشيوں ميں پهر بدد اسلوني کا بياں ہے۔ گر تال سے پ<del>ر</del>تا ہے قدم تو سبهي هلس هلس

کہتے ھیں کوئي حال ہے یہ رتص کلاں ہے اور ساحصل اس رنبے و مشقت کا جو پوچھو

دَالا هوا وان دال نخود قلیه و نان یقی سب پیشه یه تیج کر جو کوئی هو متوکل

جورو تو سمجھت<sub>ي</sub> ھے نکھتو بھ میا، ہے دنیا میں تو آسودگي رکھتی ھے فتط نام

عقبی میں یہ کہتا ہے کوئی اس کا نشاں ہے یاں فکر معیشت ہے تو رأن دفدفلا حشر

آسودگي حرفيست نه يال هے نه وهال هے

هجو بهی ایک قسم کی راقعه نکاری هے اور اس کا کمال یه هے که شده میت،

موقعه ؛ یا زمانه کی صحیعے ترجبانی هو ب سودا لے ابھ طویل قصیدی ، دشہر آشوب ؛ میں جور آشخاص ؛ مشاغل ؛ یا حالت پر اظہار خیال کیا هے اور جس شاعرانه بلاقیت کے ساتھ ان کے تیام جزئیات پر نظر ڈالی هے اس کا هو شخص قائل هوگا - یہاں قصیدے کی نقل طوالت سے خالی نتا تھی شائقیں کو اس قصیدہ کا مطالعہ کرنا چاھئے اور اس لئے اور بھی ؛ کہ یہ خود آج کل کے واقعات اور حالات کا آئینہ ہے ۔۔

ایک جگهه گهورے کی هجو کی فے وہ بھی قابل دید ہے (قصیدہ در هجو اسپ البسمی به تضحیک روزگار) مثلاً ؟

ھے جب سے چرخ ابلق ایام پر سرار رکھتا نہیں ہے دست عناں کا بیک قرار

جن کے طویلے بیچ کئی دن کی بات ھے

هر کو عراقي و عربي کا نه تها شمار اب دیکهتا هول میل که زمانے کے هاتهه سے

موچی سے کنش پا کو گٹھاتے ہیں وہ آدھار ھیں گے چٹائچہ ایک ہمارے بھی مہاباں

پاوے مزا جو ان کا کوئی نام لے نہار نوکر ھیں سوروپگے کے دیانت کی راہ سے

گهورا رکه هیں ایک سو انقا خراب و خوار

نهٔ دانهٔ و نه کاه نه تیمار نه سکیس

ركه تا معو جيس اسب كلي طنل شير خوار

ناطاقتی کا اس کے کہاں تک کروں بیان

فاقول کا اُسکے اب میں کہاں تک کورں شمار

ماللہ نقص نعل زمین سے بھو قلا هرگونه اُنهه سکے ولا اگر بیالهے ایک با ھر رات اختروں کے تگیں دانہ بوجھٹر دیکہ ہے آسان کے طبق جب کے دیتیا

دیکھے ھے جب وہ توہزہ و تھاں کی طرف ہو کے بھقوار دیکھے ھے جب وہ توہزہ و تھاں کی طرف

کھودے ھے اپنے سم سے کوئیس تاپیس مار مار

فاقون سے هلهنانے کی طاقت انہیں رهي

گهرزی کو دیکهانا هے تو....هے بار بار

ھے اس قدر ضعیف که اُز جائے باد سے

میخیں گر اُس کی تهان کی هوریس نه استوار سمجها نه جائے یه که وه ایلق هے یا سرنگ

خارشت سے ر بسکہ ہے مجروم ہے شمار هر رخم پر ر بسکہ بهلکتی هیں مکھیاں

کہتے ھیں اُس کے رنگ کو مکسی اس اعتبار

سودا نے اپنے دوست سے یہ گھوڑا مستعار لیٹا چاھا تو اُنہوں فرمایا۔

ھے پیر اس قدر کہ جو بتااوے اس کا سن

پہلے وہ لے کے ریگ بیاباں کرے شمار

ليكن منجهة و روئه تواريخ ياد ه

شیطان اسی پھ نکلا تھا جنت سے بھو سواو

ماندد اسب خانهٔ شطرنج اله ياون

جزدست فیر کے نہیں چلتا ہے زیلہار آک دن کیا تھا مانگے یہ کھروا برات میں

دولها جو بياهني كو چلا أس په هو سوار

سبرے سے خط سیاہ و سیت سے ہوا سفید

تها سروسا جو قد سو هوا شائع باردار یهونیها غرض عروس کے گهر تک ولا نوجوان

شینکو شیث کے درخے سے کر اس طرف گذار

دهلی پر مرهتوں کی تاخت هوئی هے اور یه گهورے پر بیته کر میدان کار زار کا رمے کر رہے هیں ۔

چابک تھے دونوں ھاتھ تمیں پہترے تھا ملہ تمیں باک

تک تک سے پاشنہ کے سرے پیاؤں تھے انکار
آگے سے توبوہ آسے دکھلائے تھا سگیس

پیچھے نقیب ھانکے تھا لاٹھی سے مار مار
اس مقت کے کو دیکھ ھوگے جمع کاس وعام

اکثر مدہروں میں سے کہتے تھے یوں پتار پہٹے اسے لگاؤ تا ہو رے بته رواں

یا باد بان باندھو پون کے دو اختیار کہتا تھا کوئی ھے بڑ کو ھی نہیں یہ اسپ

کہتا تھا کوئی ہے گا رلایت کا یہ حسار کہتا تھا کوئی سجھہ سے ہوا تنجہہ سے کیا کلاہ

کتوال نے گدھے یہ تنجھے کیوں کھا سوار اس مختمصه میں تھا ھی کہ ناکاہ ایک روز

فتلئے کو آسمان نے کیا مجھے سے پھر دو چار دھوبی کمہار کے گدھے اُس دن ھوئے تھے گم

اس ماجرے کو سن کیا درنوں نے راں گذار ھر اک نے اُس کو اپنے گدھے کا خیال کر

پکوے تھا دھوبي کان تو کھیلنچے تھا دم کہار بد پشمی اُس کی دیکھ، کے کر خرس کا خیال

لڑکے بھی واں تھے جمع تماشے کو بیشمار وکھتا تھا کوئی لاکے سیپارے کو ملہء کے بیچ مو اُس کے تن سے کوئی اُکھاڑے تھا بار بار کہتا تھا کوئی مجھسے کہ تومجھکو بھی چڑھا دوں گا تکے تجھے میں بھی نوچندی ایتوار اس کونت اور خفت سے بے اختیار ھو کر راکب نے مرکب کو بد دعا دی ھے ۔۔۔

دست دعا اُتھا کے میں پھر وقت جنگ کے

کہنے لکا جناب اُلہی میں یوں پکار

پہلے ھی چھوائتے گولا اس گھوڑے کے لگے

ایسا لگے یہ تیر کہ ھورے جگر سے پار

مرھٹوں سے دو چار ھونے کے بعد کا حادثہ۔

گهورا تها بسکه الفر و پست وضعیف و خشک

کرتا تھا یوں خفیف مجھے وقت کار زار جاتا تھا جب دیت کے میں اُس کو حریف پر

دوررس تھا آئیے پاؤں سے چوں طفل نے سوار جہدیکھامیں کمجنگ کی یاں اب بندھی ھے شکل

لے جوتیوں کو ھاتھ میں گھوڑا بغل میں مار دھر دھمک واں سے لوتا ھوا شہر کی طرف القصہ گھر میں آن کے میں نے کیا قرار

موجودہ دور میں مبالغہ نگاری کی جس قدر مذمت کی جاتی ہے، وہ ظاہر ہے اور ایک حد تک درست بھی ہے، لیکن متذکرہ صدر هجو میں کچھہ ایسے پہلو پیدا ہوگئے ہیں کہ یہاں مبالغہ ہی، اُس کا حسن بی گیا ہے ۔ جدت فکر نے غلو کو انتہا تک پہونچا دیا ہے، لیکن بجائے اُس کے کہ یہ گران گذرے دل چاہتا ہے کہ کچھہ اور ہو ۔ نریت سنگھہ کے ہاتھی کی بھی هجو لکھی ہے ۔ اُس میں شک نہیں زور بیان اور لطف کلام کا جو نمونہ هجو اسپ میں نظر آتا ہے وہ اُس میں ایک حد

تک بہت کم ہے؛ لیکن یہ وہ صلف کلم ہے ہوس میں سودا کیوی پینکہ نہیں پڑے ۔

هوئي آقا پر اُس کے تفاہدستي بدن پر اب نظر آتی هے يوں کھال اُسوداو اس طرح هر استخوال هے ضعيفی لے کی اُس کي قربيبي گم ضعيفی لے کی اُس کي قربيبي گم تو کہم اُن سے مہاوت سے میں اگروز دو کہم اُن سے کہ اس کو بیچ ڈالیس دیا اُن نے جواب اے میرے مخدوم جو میتھی هو تولے کوئي خمان و نواب جو بیتھی بہ تو اُتھنا ھے اُسے دور هے انتا چلنے میں بحور بہ بد دور یہ بیت ہو اُتھنا ھے اُسے دور یہ بیت ہو اُتھنا ھے اُسے دور یہ بیت ہو اُتھنا ھے اُسے دور ہے ہیں بحور بہ بد دانس ہے ہی اُتھنا ہے کہنا ہے

کہا کرتا ہے اب وہ قائد مستی طفاب سستی خیسه کا جوں حال کویا ہو پسلی اس کی تردیاں ہے کیا ہاتھ کا جوں حال کیا ہاتھی نکل اور وہ گئی دم عوض کاش اسکے چوہانے کو گدھالیں عوض کاش اسکے چوہانے کو گدھالیں ہے ایدان کی مسبحد کی معلوم ہے یہ ایدان کی مسبحد کی معدواب نکیل اسکو تد جب نکہ راج و مودور تبھی ہاتھی سعوبت کی ہے یہوات تبھی ہاتھی سعوبت کی ہے یہوات کی ہے ایدان کی معیوب نکہ راج و مودور کویا یارون پر دھر در آوایا میلون کی معجوب میں ایک مثلق

شيدي فولاد خال كوتوال شاهجهال آياد كي هجو سيل ايك مثلوي لاعهى هيه منفتصر اقتباس درج ذيل د -

پهپي نوسلکها بدبان آنا هـ

سبع کو بهومهدیددیکو همه
خوب دیکهو تو ۱۹۵۰ کنرا هـ
کوئي بهووا آبه ئي گهرا هـ
ماهب خانه پر یه آفت آئه
جوگهرے پان دان تک هائب
دوریو گلهري لے چلا هے چور

گشت أن لا جو يهران أنا هـ سن لو چورو يه منطقطر تعه جو نظر باز أس كا چادرا هـ كسو كا گانهه كاني وتيرا هـ جس كے كهر بيج أس كا أنا جائي الله عالي عبر دار كهركا هو صاحب الله عام هـ صبح تك يهي هـ شور رات جو ايه كهر مهال كهناره

هوگی کب تک بچا خبرداری خلق جب دیکه کر کے یہ بیداد بولے هے وہ که میں بهی هوں ناچار کرتے هیں مجهسے آب بجاکو دهول یارو کچه، چل سکے هے میرا زرر مت سکے مجه فریب سے یہ خلل دیکھئے گر بتال کو بهی بخدا کس کوماروں میں کس کودوں گائی چڑھکے جب مفسدوں یہ جاتا هوں میے رہا ھے آب اس طرح کا سانگ

چور جاتے وہے کہ اندھیاری کرتے ھیں گوتوال سے فریاد گرم ھے چوتتوں کا اب بازار میری پاکوی کا میرے سر پر مول دیکھو تو تک کہاں کہاں ھے چور محصل ھے امیروں کے گھر میں چور محصل ھاتھہ میں ھے انہوں کے دزد حاا چوری کرنے سے کون ھے خالی وقت پر میں بھی جی چرانا ھوں ھےخداکے بھی گھر میں چورکی تھانگ میلا مسجد کا صبح خیزیا ھ

آخر میں تو کمال هی کر دیا هے، فرماتے هیں سے

یہ جو سودا بکے فے لا یعنی آپ کرتا ہے دزدئی معنی ا ایک مثنوی کسی دولت مند بخیل کی هجو میں لکھی ہے ۔ کہتے هیں اُن کے دوست کسی بخیل دولت مقد کے یہاں گئے ۔ اتفاق سے بارش هوئے لگی؟ میزبان نے پہلے تو پوچھا کوئی بارانی وغیرہ بھی هدراہ ہے؛ انھوں نے کہا بارش کا حال کس کو معلوم تھا؟ میزبان نے کہا بارش میں سخت

رکھے خالق سلامت آپ کی ذات نه گُھلے کا تو میں رھوں کا رات اب میزبان کی حالت دگر دگوں ھونے لگی، نوبت بایلجا رسید که ۔ کہا اُس نے که بھر کے آفتابا، مصل کی جا ضرور میں رکھوا اور چلتے چلنے مہمان کے کان میں کہت گئے ۔۔

چاھو جو کچھ که اب تغاول کو کہدو بلوا کے اب بکاول کو اُنھون نے بکاول سے فرمائص کی تو وہ ۔۔

اور قصاب بھی جو آوے ہے جہامیں کچھٹ کو تجوے سے کو تنا ہوں ہتھئے ہے مجہسے یوں در در سفرہ چین دے همیشه یوں کالی معهم باورچی بون قراتے میں نابی پڑ کو جو دیکھوں بھر کے نظر تکے مشرف کے گهر لٹاؤں کا کوئی شاعر جو یہی گذرنا ہے۔ دوسروں کا حال یہ ہے -

ہسکہ مطابعے میں سردی رہائی ہے أن كے مطبح سے دود أنهے إگر روز باررچی یوں کرے فریاد کیا تیرے بعد کر کے کہاریں گے کرہے سو میٹ گذری گردان الغرض مطبع اس گهرائے کا جس سے طوفان نے قیا تھا ظہور گی کانی کے گهر کا تھا وہ سلور میزبان کے ولی عہد، نے ایم کسی دوست دی ضیافت کی تبی اُس کا یہ حوشر هوا ...

جاهتا تها کرے یہ اُس دوعاتی اور ماں دوبھی اُس کے دیدے طالق

بولا تيار تو نهيں هے کچهه جاؤں ڏهونڌوں اگرکهين هے کچهه تو تو لاؤں هوں آپ کی شاطر ورنه کهاؤ منجهے میں هوں حاضر مہمان نے کہا اگر کچهه تیار نہیں ہے تو مودی سے جلس لے کر کچهه تیار کر لو۔ اُس نے جواب دیا اُس کے پاس کھا رکھا ھے۔ قضاب ا کونتجوہ ا سفره چین، باررچي، نان پزه شاعر سب کا یه حال هے --

چهري بغدا معجه دکهاوي ه لہو پی پی کے اپلا رہتا ہوں لينجو تركاري كي چكه. كدو ملهة ركهيس چكلا أور شكم خالى رہ تیری اُش کیا پہاتے میں منجهسے کہتا ہے یوں وہ گھدی خر اور پلیتهن ترا نالوں کا مهري هي هنجو ره پهي کرتا هے

ناک باررچهون ئي بهتي ه ستے لے دروتے ھیں مشکیں بھر کیهی تو کنچه، درو همین ارشاد جب کسب اینا بهول جاریس کے نہ تاہے اُن کے ڈھر سے پھر رسفان رشک ہے ابدار خانے کا

بارے لوگوں نے آکے سمجھایا پٹھر اُس کے عوض تو کیون نٹ جذی يارو محجهم سے تو لا ولد بہتر أس كا دادا بهي گرچة تها عياش جو کوئي اُس کے گھر میں نوکر تھا۔ پھرتا وہ تکوے مانکتا گھر گھر اُچھے چن چن کے آپ کھاتے تھے

میر ضاحک کی خبر لیتے هیں -

کنکري چندے پر ھے اب گذران سنگریزے تلک نه اُس سے بھے گهر میں اب جسکے دیاتھ کھرکے گور سے پھر جو رسانم اُٹھکر آئے آگ لگ کر کسی کے گھر سے دون لوگ تو دورے هیں بعجهائے کو اس لئے هجو خلق کرتا هے جو اسے میہساں بالوے ھے یہی کہتا پھر اُس کے گھر بیتھے جب تلک کھانا آوے ھي آوے کھانا آوے تو اس طرح ٿوٿے

ایک دن اُن کے ﴿محمدوح، کو کسی دوست نے کھانے پر مدعو کیا تھا، جلسے میں لوگ خوش گپیاں کر رہے تھے اُن کا یہ حال تھا ۔

لاتھیاں لے لے ہاتھ پیر و جواں

تب یہ جورو کے حق میں فرمایا كاش پهنس مرتا وال يه ناشدني ميرا بيتا ارر اس قدر ابتر اس سلیقے سے پر کرے تھا معاش رات کو اس په يه مقرر تها لاتا آقا کے آگے جھولی بھر برے تنخواہ میں لکاتے تھے

معدة أس كا هي مرغ كا سنكدان معدے میں اُس کے تو پہار پھے در پر اُسکے یہ بیتھے یوں او کے ميت أس كي أتهائه يا نه أتهائه اک ڈرہ بھی گر کرے ھے نموں دورے یہ لے رکابی کھانے کو کالیاں کھانے تک پہ مرتا ھے آفت أينے وہ گھر پتہ لارے ھے اور کوئی نه کهانے پر بیتھے اسی بک بک شیں جان کہا جاوے جیسے کوئی کسی کا گھر لوائے

جاکے مبطحے پہ یہ پڑا اس طرح میں بیان اسکا اب کروں کس طرح کرتے هي ره گئے سبهي هاں هاں

كوشت جاول مسالة تركاري مطلق أسلم نه مانی دانت دیت جن هے یا آدمی هے یا کیا هے نہیں درتا یہ اللہي پالہي سے چار کے کاندھے جب یہ جارے گا حکیم غوث کے متعلق أرشاد هوتا هے ۔ مملکت هند شین آب گهر به گهر نستفه نه لکهتا کبهو وه بد سرشت مرتے ھیں ا*س سے* زیس اب مرد وزن حديم صاحب كے مطب كا نقشه بهى ملاخطه هو :--

جاکے وہ دیکھے جونہیں وحشت سرا چهتندهی اک شخص کی دیکهی جونبض کہنے لاا تجهکو بشدت ہے قبض أور عَدْا أس كو يه بثلاثي دوست صلحب پینچش کو بتایا کتول کہنے لگا دیکھت کے اک اور کو زخم کو دنبل کے کرانا رفو ايک چگهه ۱۰ ندوي ۴۰ کي هجو کي هے:--

سبسیت اُس نے ایک هی ماری رکھنے کے کلے میں کر گیا سب چمٹ يا كوئي ديو بوكهاايا هي کیا کرے لاتھی اُس کی کا تھی سے الشہ کی روٹی کو بھی یہ کھاوے گا

ھے ملک السوت سے مشہور تر بهرتی نه أنسان سے دورنے بہشت کھاتے ھیں قرض اُس کے اوپر گور کن

دل په کهلے معلی دارالفلا کچھ نہیں کرنے کابجز اس کے سود کیدیا یہ کہ کے سفوف یہود ساش کی روئنی سے تو کھا ساگ پوست وأسطے عیضت کے لکھا اسیفول لکهدیا مجدون کو شیر شتر کهدیا مستستی کو جا قصد کر

> ایک خراسان کیا گو که یه مکه کو جائین جهسے هي ايدهر سے جائيں ريسے هي اُردهر سے آئيں چوچ زبان أن كي سے شعر تو سرزد هوا کانب یے چارہ مفت لعن کا مورد هوا شعر میں شاعر جو هیں وہ تو تشلص کو لائیں ير يه تكلص بغير نام نه أينا جتائين

آخرى شعر سے ستعلق سودا نے ایک بقال کی نقل لکھی ھے۔ کوئی ددیوال بند؟ کسی بنئے کا مقروض تھا ۔ ادائیگی قرض سے معذور ھو کر بالا خر اس نے ایک سبیل نکالی ۔ دیوال بند نے ایک آلو پہنسا کر اسی کلفی اور پینجنی سے مزین کیا اور ھاتھہ پر رکھکر بازار سے گذرا ۔ اتفاقاً بنئے کی نظر پرگئی؟ اُس نے پوچھا کیا ھے؟ انہون نے جواب دیا باز ھے ۔

پهر وه لکا پوچهنے کهه تو وه جينوے هے کيا

ان نے کہا دودہ بھات کچھہ نہ اس کے سوا مزید تعریف سن کر بلٹے نے مول بھاؤ کیا اور رات میں اپنی بیری «دپربھاوتی» سے یوں گویا ہوا ۔

کرنے لکا جورو سے رات کو یہ مصلحت

سنتیھے پربھاوتی اس میں ھے کیا تیری مت پیسے میرے کرچ ھیں ایک سپاھی کے پاس

اس سے نکد ملنے کی آپ نہیں مجھکوھے آس

باج ب<del>ر</del>ا ھی سا ایک دیکھا میں اسکے کئے

اس کو کھریدوں میں آب کال گو جو وہ بھے

بولی بنینی یه سن ادت تجه کهیر ه

اسکي رسوئي هے ماس اس سے هميں بير هے سنکے کہا بنگے نے کے کہی تونے بنہ بات

ناہ رے پربھارتی رام کیسوں دودہ بھات

فرض که پربهاوتی نے بھی رضا دیدی ۔ ساھو جی دداب بغل میں بھی کان پر رکھہ کر قلم ، مرجا جی کے یہاں پہونچے، قرض کا تقاضا کیا، مقروض نے لیت و لعل شروع کی بنٹے نے باج کے عوض بھر پائی لکھدینے کی شرط پیش کی جو ایک مختصر قبل و قال کے بعد منظور کرلیگئی ۔ پہ اُلو گھر لائے، پربھاوتی نے کہا،

## دیکهہ کے اُن نے کہا اوس تجھے ہے ملوم

ية تو جناور هے وہ ترک كہيں جسكو بوم

آخر میں ساھو جی دوسر اور توند؟؛ کو پیت کر بھتمہ رہے اور اس خیال سے کہ شاید کوئی اور آلو پھنسے اسے دوکھونتی پھ؟ باندہ دیا اور جو کوئی جنس وغیرہ کے متعلق کچھہ دریافت کرتا یہ بالتوام کہتے :۔

سب هے دیا رام کی یہ بھی هے اُلو بھی ہے

اس مصرعه کو مرزائے «فدوی» پر چسپان کیا ہے ، یعلے تکلص کے ساتھہ نام جتائے کی مثال بنٹے کی ہے ۔

ایک دوسرے مقام پر کسی (نام نہاد) درویش نے زیارت کعبه کا ارادہ کیا ہے ۔ اس کا قصه سودا کی زبان سے سلگے :۔

بچڑ تسبیم رہتے تھے رہ ہے کل مصلّے پر سے اُنہتے تھے نہ اک بل مریدوں کی ہوئیں پر نور عینین کیا جب اُن کے سرمہ خاک نملین بلا شک اس کا جنت میں ہوماوا اُنہاوے جو انہوں کا آفتابا جہاں وہ گار دیتے اپنی مسواک لگے تھے ناسرانی سیب اور باک سوار اپنے ہوئے مرکب پہ یہ جب مرید اُن کے ہوئے گرد آن کے سب اُنتہا ہر اک کے عہدہ کو ہوا ساتھہ عصا کوئی کوئی لے مورچیل سابھہ کوئی لے پیکدان اور کوئی رومال کوئی حضرت نے آنے دوئی دنبال مصلا کوئی سر پر رکھہ کے اُسدم چلا صلوات بوہنا شاد و خرم مودا بھی ہمراہ ہیں راستہ میں رہزنوں نے قافلہ لوت لیا ۔

کروں کیا آگے اب فارت کی تصریح
نه زاد رأہ پاس اُن کے نه مرکب
توکل پر چلیں کعبت یه کیا ذکر
کبھی عمامت کے جانے کا مذکور
سلیسانی کی گہت یاد آتی تسبیح

نه نهے جو دانه هائے اشک سبیم اب ان سے عزم کعبه کا بلدھے کب انہیں اساب کی اہلی پڑی فکر کبھو تھا فکر ہیراهن سے دال چور هوئے جانی تھی جسکہ غمیے تشریم

کبهو کہتے مصلا تھا چکی کا کبھو کہتے کہ یارو کیا عصا تھا کہا کیا پٹکا تھا میری کسر کا عقیق سرم کا جو ناسدال تها آخر کار سودا سے مشورہ کیا گیا، انہوں نے کہا : ـــ

چلو گے گھر کو تم اپنے کس اسلوب کہا حضرت نے سنکر تم هو گسرأه حرم کا فرض ہے مقدور پر طوف مرید از بس تھے گھر چلنے پہ مائل ھوٹے تھے صبہے جس منزل سے راھی

ھے اس سے قصد اودھر کا کہیں حوب نہیں مسٹلے مسائل سے کچھہ آگاہ گیا یاں مال آگھ جان کا خوف کہا سودا سے باہم ہوکے یکدل سخرن حضرت همارے کا هے معقول یہیں سے حج انہوں کا هرگا مقبول پهر آئے شام واں هو کر تباهی

که جس پر تها چکی کار دکی کا

بوے حضرت کے سیرے ھاتھے کا تھا

سفر در پیش آیا یه کدهر کا

اگر بکتا تو قیست میں گراں تھا

فرض که سودا کے کلام میں طعن یا ظرافت کا رنگ کسی تع کسی حد تک هر جگهه نمایان هے - بعض قصائد میں تو ساری تشبیب اسی پر مشتمل هـ ـ ايك قصيدة نواب سرفرازالدولة حسن رضا خال بهادر كي مدم میں ہے مطلع کتنا شونے اور شکفته ہے اور کس درجة سودا کے رنگ میں قويا هوا هے ۔

> صباح عيد هے اور يه سخن هے شهرة عام حلال دختر رز بے نکے ، روز د حرام

بعض ارقات ردیف اور قافیه بهی أن كی مشكل بسندی اور ظریفانه جدت طرازی کا آئیے۔ نم هوتا هے۔ ایک قصیدہ کا قافیة اور ردیف سنگ رنگ دهنگ اتنال زنگ دهنگ دهنگ دهنگ هے ـ اِسی ردیف اور قافیه میں ایک غزل بھی ھے ۔ دوسرے قصیدہ میں لونت پونت گونت اکونت ، بهوکلت ، بهسلت ، قافیه هیل ـ

حضرت امام ثامن على رضا صلوات الله عليه كي مدح مين ايك قصيد«

لکھا ھے، جس میں فاخر، مکین اور ان کے اُستاد پر کلایتک طعن کیا ھے:-پکڑی جو لقورے نے کہیں کھیتی سے چڑیا

سنجها که نهین باز کوئی مجهسا کال گیر

یا شب کو بیا گھونسلے میں جگلو کو الکر

جانے یہ دل ایے میں کیا ماہ کو تسخیر

مصرعة مين أكر پشة معني هو قلمبند

زعم انے میں سمجھ هیں کیا پیل کو زنجیر

سمنجهیں هیں کلام اپنا به از سورة یوسف

معنى جوهين سو غواب فراموش كي تعبير

اُستاد کی ان کے هے انهوں کو یة نصیحت

لفظى نه تغاسب هو تو كتجهم منك كرو تتصرير

اتنا تو تلازم ركهو الناظ كا سلتحوظ

يے پنجية و ناخن نه لکهو دوده کو تم شهر

جب تک که نه منظوم هو پاسلگ ترازو

باندهو نه کبهی شعر میں تم لفظ شکم سیر

ملحوظ قرائن ركهو هر آن نظر ميس

مرجع هو مونث تو ضمير أسكبي هو تذكير

اس طعن و طنز کے بعد یوں گریز کی ھے ۔

سودا تجهے کیا سود جو ابنائے زماں کی

نافہسي و بے ربطي سے كرتا ھے تو تقرير

کر اس کي عوض مدے شه هر دوجهاں کي

تا عفو جرائم ترے طالع میں هوں تصریر

مصحفی کا ایک شعر تھا ۔

شانه په ميرے مهر نبوت نهيں نهيں کوتا ميں صاف دعوي وحي و پيمبري سودا نے اس شعر پر هجو میں ایک طویل نظم لکھی هے جس کا جسته جسته اقتباس حسب ذیل هے۔

یة بات جو واهی تو به بند کر آنههیں اس حرف سے کیا پائے تری شاعری توقیر تخفیص یه تجهیر هے نہیں شانه یه جسکے

ھو مہر نيوت کرے دعوى به مواھير گر عسر طبيعي کو بھي پہونت<u>ج</u> تويقين <u>ھ</u>

پہونچے نہ بلافت کو تو نابالغوں کے پیر ابے مصحفی جائے ہے تو اپنا جسے دیوان نفرین خلائق کی ہے گویا کہ وہ جاگیر

کہیں مصحفی نے کہدیا تھا کہ سودا کی صرف اُردو (زبان) صاف ھے ورنہ مضمون کا کہیں گذر نہیں اس کا (انوري ھند) سودا نے جواب دیا ھے۔

کیا سہل سمجھتا ہے تو اُس صاف زبان کو گر سات جثم لیوے تو بالفرض ز تقدیر ویسا نہ ہو یک لفظ زبان سے تربے جاري پیدا کرے ہرگز نہ ترا نطق وہ توقیر ہر ایک کو حصہ ہے دیا اُس کے مناسب قسام نے قسمت کی جو تقسیم کی جاگیر جس جس کسی کا حوصلہ ظرف تھا جتما میں اُتفا هی اُسے بادہ حکمت سے کیا سیر تجھکو دئے یکسر خزف اس کو گہر و لعل اور اُس کو دیا آب بقا تجھکو گل قیر سودا کے بعد انشا اور مصحفی کا نمبر آتا ہے ۔

أردو طلزیات کي خوش نصیبي سمجهئے یا بدنصیبي اس کا عرب لکهنتو میں هوا - دهلي پر خزال طاری تهي ، اور لکهنتو گهواره بهار - دهلي کے نوحة خوال اگر لکهنتو میں زمزمہ سلم نظر آئیں تو متحل تعجب نہیں دلی والوں کا تهکانا اُس وقت لکهنتو تها - سودا ، انشا ، مصحفي ، میر ، سب نے دد پورب کے ساکنوں ، کي پناه پکھی دلي کے بجائے لکنتو کے کوچے دد اوراق مصور ، نظر آنے لگے ۔

انشا اور مصحفی کی چشمکوں سے اُردو کا ایک معمولی طالب علم بھی واقف ھے اس لئے اُن کا تذکرہ فیر ضروری ھے تاهم اُن کے کلام کا تذکرہ کرنے سے پہلے مصلف آب حیات کے ان فقرون کو ملحوظ رکھنا چاھگے۔

د شہرستان تعجارب کے سیر کرنے والے جانتے ھیں کہ جب رواج عام کا راجہ ھولی کھیلتا ہے تو برے برے معقول وضع دار اشخاص اس کی چھیلتیں فخر سمجھکر سر و دستار پر لیتے ھیں ۔ پس وہ (سید انشا) اور اُن کے معاصر ملک چھور کر کہاں ٹکل جاتے ۔ یہیں رھنا تھا اور اُنھیں لوگوں میں رہ کر گڈران کرنی تھی ۔ \*\*

ایک جگهه اور فرماتے هیں ۔

"وقت حاكم جابر هے اور پسند عام أس كا واضع قانون هے - اس وقت شاہ و امرا سے كر گدا اور غربا تك انهيں باتوں سے خوش هوتے تھے اور قدر داني يہ كہ ادنى ادنى نظمون پر وہ كچهہ ديتے تھے جو آج كل كے مصاغون كو كتابوں پر نضيب نہيں هوتا ـ سيد انشا اگر يہ نه كرتے تو كيا كرتے تو كيا كرتے تو كيا كرتے تو كيا كركے سيمت كو كات كر كہاں پهيلكديتے ـ هلكامه هستي كے جوال مرد اسے بهي ايك قسم كا كمال سمجهتے هيں كه كسي رسته ميں درماندہ نه رهيں - ؟

اسي سلسلم ميں ايک واقعہ كا بهي تذكرہ نيا ہے ۔ ايک شعر پر سيد انشا اور شيخ مصحفي ميں شكر رنجي هوگئي اور طبیعترں کی شوخی نے زبانوں کی بے باکی کے ساتھ ملکر بوے بوے معرکے کئے ۔ اس وقت آصف الدولة شکار میں تھے ۔ چانچة انهوں نے این لکھنؤ میں نه هونے پر هزاروں افسوس کئے اور بوے اشتیاق سے ان هجووں کو منکا کر سنا اور انعام بھینچے ۔ فی الحقیقت ایک ایک مصرعة ان کا هنسی اور قهقہوں کا منتر هے ۔ لیکن آج اگر انهیں کوئی لکھة بھی دے تو عدالت یا انصاف میں مجرم هو کر جواب دهی کرنی پرتی هے ۔

سودا مصحفي اور انشا كى طفريات عربار اوده مين عروج كو پهونچ چكي تهين ليكن زمانه كا رنگ ديكهائد بقول مصفف آب حيات :-

" مرزا رفيع کي هجوين ان کي کليات ميں موجود هيں مگر شيخ مصحفي سيد انشا کي هجوين فقط چند بڏهون کي زبانوں پر ره گئي هيں ۔ جن کي نظم حيات عنقريب نثر هوا چاهتی هيں ۔ ؟

اس كي وجه اس كے سوا كيا هو سكتى هے كه صرف سودا هى كا كلام ايسا تها جو سال و سنين كا بار اُتها سكتا تها - دوسروں كي هجويں صرف وقت كى چيزيں تهيں اور اسى وقت گهس پس گئيں ــ

شیخ مصحفی مرزا سلیمان شکوه کے کلام پر اصلاح دیتے تھے۔
سید انشا لکھنڈ آئے تو اُنھیں کا دور دورہ ہوا۔ شیخ اور سید کے آیندہ
معرکوں کی بنیاد یہی تھی ۔اکثر غزلوں میں دونوں با کمال دادِ سخی 
دیتے تھے اور موقع موقع سے ایک دوسرے پر چوق بھی کر جاتے
تھے۔ شیخ مصحفی نے ایک جلسہ میں غزل پڑھی جس کا مطلع یہ

تها مصحفي يه مائلِ گريه که پس از مرگ تهي اُسکی دهري چشم په تابوت مين انگلي اسي طرح ميں سيد انشا كا ايك شعر تها ـ

ديكهم اس كي پري خاتم ياقوت مين انگلي

ھاروت نے کی دیدہ ماروت میں انگلی

جلسه ختم هونے کے بعد بے فکروں نے ان فزلوں میں خوب حوب جدّت طرازیان کیں ۔ ایک شعر خصوصیت کے ساتھہ قابل ذکر ہے ۔

تھا مصحفی کانا جو چھپانے کو پس از مرگ

ركهے هوئے تها آنكهم په تابوت ميں انگلي

یہ گویا طرقین میں «قساد» کا آغاز تھا۔ مصحفی کو اس کی خبر ملی تو اُنھوں نے ایک فخریہ غزل تصنیف کی ، جس کے چند اشعار درج ذیل ھیں ۔

اک طرقه خور سے کام پترا ہے محجھے که ھائے

سمجھے ہے آپ کو وہ مسیحائے شاعری
اے مصحفی ز گوشڈ خابوت بروں خوام

خالی است از براے تو کود جائے شاعری

ھر سفلہ را زبان و بیان تو کے رسد

آرے توئی فغانی و بابائے شاعری

انشا نے اُس کے جواب میں هجو کی ایک بحر طویل کہہ دالی ۔ جس کا اقتباس یہاں کچھہ ضروری نہیں معلوم هوتا ۔ اسی زمانہ میں ایک مشاعرہ هوا - مصحفی نے بھی کچھہ اشعار لکھے طرح حور کی گردن مخمور کی گردن تھی ۔ سید انشا نے چلد اعتراضات کئے کستھ هی ایک قطعہ مجو میں بھی پیش کر دیا ۔ کہتے هیں '' مصحفی مسی ملا کرتے تھے اس لئے دانت سیاہ تھے ' را بھی کچھہ هلتے تھے ' کچھہ گر پڑے تھے اور بڑھاپے نے اور شکل بگار دی تھی '' انشا کی نظم کے چلد اشعار حسب ذیل هیں ۔

یوں خاطر شریف میں گذرا کہ بزم میں

کسچہ ال هہوا شہریا نفی غزل کو بنائے
ایسے نجس ؟ کثیف ؟ قوافی سے نظم میں

دندان ریسخہ یہ پہپھوندی جمائے

سرکار کئی یہاں نہیں گلنے کی دال کچھہ

روتی جو کھانی هوئے تو پنجاب جائے
خشکا گدھوں کو دیجئے لوزیلہ گاؤ کو

وال جا کے بین بھینس کے آگے بجائے

مصحفي نے بھي اس کا جواب دیا - فیصلہ مصنف آب حیات کي زبان سے سند ۔

دہ بے شک عام لطف بیان اور خاص طفزوں کے نشتر اسید انشا کی ترجیعے کے لئے سفارش کریس گے....،

مصحفي كا آفتابِ عمر و دولت البِ بام تها ـ ليكن أستاد كي رفاقت ميں شاكردوں نے علم جنگ بلند كيا ـ ان ميں ايك شاكرد گرم تخلص كرتے تهـ اور دوسرے منتظر سيد انشا نے مشاعرة ميں ايك شعر پوها -

آئینہ کی گر سیر کرے شیخے تو دیکھے

سر خرس کا منهة خوك کا الفكور كى گردن

منتظر نے بھی غزل میں انشا پر چوت کی ایک مصرعہ تھا۔

باندھے دم لنگور میں لنگور کی گردن

یہ اشارہ تھا انشا کے ایک مُخصوص طرز لباس آرائی کی طرف - سید انشا اکثر دویتا گلے میں دالے رہتے تھے جس کا ایک سرا آگے اور دوسرا پیچھے رہتا تھا ۔ سید انشا نے ایک دوسرا شعر برجسته کہا ۔

سفرہ پہ ظرافت کے ذرا شیخے کو دیکھو سفرہ کی گردس سر لوں کا منہہ پیاز کا امچور کی گردس

یه کشا کش طوالت پکوتی گئی ۔ سید انشا اور مصحفی دونوں آپ آپ بوتے اور بساط کے مطابق ؛ فتحاشی اور مغلظات پر اُتر آئے۔نوبت یہاں تک پہونچی که منتظر اور گرم نے شہدوں اور لچوں کو اکسایا سید انشا کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لئے یه پورا لشکر روانه هوا۔ سید نے کمال فرزانگی سے اِس آفت ناگہانی کو رفت گذشت کر دیا ۔ لیکن اُس کے بعد انشا نے جواب ترکی به ترکی دیا ۔ مصنف آب حیات نے اُس کا نتشه یوں کھیدچا ہے :۔

ودلیکن پھر سید انشائے جو اس کا جواب حاضر کیا وہ قیامت کا تھا؟ یعنے ایک انبوہ کثیر؟ برات کے سامان سے ترتیب دیا اور عجیب فریب هجویں تیار کر کے لوگوں کو دیں؟ کنچھہ ڈنڈوں پر پرھتے جاتے تھے؟ کچھہ ھاتھیوں پر بیٹھے تھے ؟ ایک ھاتھہ میں گڈا ایک میں گویا ؟ دونوں کو لواتے تھے؟ زبانی هجو پوھٹے جاتے تھے جس کا ایک شعر یہ ھے

سوانگ نیا لایا ہے دیکھا چرخ کہن لوتے ہوئے آئے میں مصحفی و مصحفی ،

انشا اور مصحفی کی هنگامه آرائیوں پر آزاد کا قول فیصل یه هے :۔

دسید انشا کی طبیعت کی شوخی اور زبان کی بیباکی ، محتاج
بیان نہیں ۔ بہت سی زتل اور فحص هجویں لکھیں که جن کا ایک
ایک مصرعه ، هزار قمچی اور چابک کا طراقا تها۔ بذها بینچاره بهی اپنی
شیخی کی جریب اور عصائے غرور کے سہارے سے کہوا هوکر جننا کسر میں
بوتا تھا مقابلہ کرتا رہا ۔ ، ،

سید انشا کے باوہ سیں مولوی عبدالباری صاحب ، آسی نے اپلی مشہور تصنیف دوتدکرہ خندہ کل ، میں فرمایا ہے ۔

ده ..... وه خلقة نهايت طريف ، هشاش بشاش واقع ، هوئه تهه ــ الكثر تذكره نويسون كا خيال هه كه درباري شاعر يا نوابي دربار كي

مصاحبت کی وجه سے انهیں ظرافت کی ضرورت پرتی تھی۔ مگر میں اس کے خلاف ھوں ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ درباری مصاحب اور شاعر بھی نہ ھوتے ۔ اب دیوان کو دیکھئے تو ضرورت اور بے ضرورت ؛ جا اور بے جا سب جگھہ ان کے تمسخر اور مزاح کی شان موجود ہے . . . . . حقیقت یہ ہے کہ انشا ، ظرافت ھی کے لئے پیدا ھوئے تھے اور اگر وہ ظرافت ھی کہتے ، تب بھی اُن کا علم و فضل اُتفا ھی مسلم ھوتا جتفا آج ہے ۔ اُن کی ظرافت کے اقسام گفانا ، ایک قسم کی دانستہ غلطی کرنا ہے ۔ جو شخص بات بات میں ظرافت کے دریا بہائے کوئی کہاں تک اس کا اندازہ کر سکتا ہے ۔ پھر بھی ریحتی کو اُن کی ظریفانہ انداز کا سب سے بڑا نمونہ سمجھئے ۔ ، ،

طنزیات کے ذیل میں اگر ریختی کو بھی داخل کر لیا جائے تو اس سلسلے میں رنگین ' انشا اور جان صاحب خصوصیت کے ساتھ مشہور ھیں ۔ اُن کے کلام (ریختی ) کا جسته جسته اقتباس (از تذکرهٔ خندهٔ کل محولهٔ صدر ) ندر ناظرین ہے ۔

ميرزا سعادت يار خال؛ رنگين :-

کروں میں کہاں تک مدارات روز

تمهين چاهدًے هے وهي بات روز

گئے ھیں مرے گھر میں سب تجھه کو تار

کییا کر نے رنگیں اشارات روز

محجهة كو أس بات كا نهيس هُوكا بندي ركهتي هِ گاه گاه كا شوق گر کہےگی مجهسےکچهه ملهه پهور کر باجي تو پهر تهنتي کرڌالونگي ميں هانهونکي ساري چورياں

جو هوني تهي سو بات هو لي کهارو چلو لے چالو صياري ڏولي کهارو ذرأ گهر کو رنگيں کے تحقیق کر لو يہاں سے هے کے پیسے ذراي کهارو

تجهسے جب تک نہ ملي تهي مجھے کچھه دکھ، هي نه تها هاته، ملتي هوں بري بات کو کيوں مان التي بولے ولا آؤگے کب ميں نے تب أن سے يہ کہا بلدي هوگؤ نہيں اب تک کہيں مہسان اگئي

ھر مہیدے میں کرھاتے تھے مجھے پھول کے دن بارے ابکے تو مجھے تل گئے معمول کے دن

تهوکتا بهي تو نهيں هے مردوا اسکو کوئي اتفا اتراتي هے جوبن پر ددا کس واسطے ريختي کہني اجي رنگيں کي يه ابتجاد هے منهه چواتا هے موا انشا ؛ جيا کس واسطے

سید انشا الله خال ؛ انشا ـ محمه سینه أز ؛ زناخي تورات کو کهیس تهي محمه سینه أز ؛ زناخي تورات کو کهیس تهي کا جهیتا هے رنگ کوئی ایسي مَلی دلی کا

ھاتھوں سے تھری میں تو کمبخمت عاجز آئي جو کام ھے نگوراً تیراً سو ھلبلي کا

تهام تهام أنه كو ركهتي مين بهت ساليكن كيا أندر والا كيا كهون تهم نهين سكتا ميرا اندر والا

کچهه تجهے شرم بهي هے بیتهه پرے او کسبخت تار جارینگے برے لوگ ارے او کسبخت

کوئي چاهت ميں کسي شخص کے بدنام هو نوج
اے ددا جان وہ کسبخت برا کام هو نوج
مردوا مجهسے کہے ہے چلو آرام کریں
جس کو آرام وہ سمجھے ہے وہ آرام هو نوج
دین دھارا هي رہے ع جي تو بھے اے انشا
کلموهي کالي بلا هائے وہ پھر شام هو نوج

باجي تم چاهتي هو بندى سے جیسا اخلاص اجي دو کراريوں میں نوچ هو ایسا اخلاص

پهر حو کچهه بول اُتهرس میں تو یه طعلے دوگے قهر ایسا نه کرو تم ابهي بن بیاهي هو

میر علی یار جان (جان صاحب) وہ تھے اُسٹاد' اُن سے جان صاحب تجھکو کیا نسبت کیا پر نام روشن ریختی نے تیری نسبت کا چپکے رہنے میں تھا حرام وہ کام ایک دو باولسوں مایس حال هاوا

مردورے کھاتی ھوں میں تیسوں کلاموں کی قسم
تیرے بن پوچھے گئی ھوں میں جو اکبار کہیں
جا کے سسرال میں دولھا سے صنم خانم تم
پہلے ھی روز نه کر بیتھیو اقرار کہیں

نم دبیکھم دولھا کو ساس نندوں کے آگے گھونٹنٹ اُتھا اُتھا در نگی نویلی دلھن ہے بنچی ابھی تو دو چار دن حیا در

نامرد ھے ، نہ جورو سے اب تک خبر ھوا قربان اس حیا کے ، ہوا سال بھر ھوا

منجهے تفرت ہے صورت سے نکوڑے جان صاحب کی ورت وہ اسکی شکل کیا ہے اے بوا قربان کی صورت

نه جاڑ تم پوروچولهے میں ابھینجو میرے بھائی کو لکے ھیں درد مرتی ھوں ابلا لائے وادائی دو

بامهن یه متجهسے کہنا ہے پہتھی بنچار کے پھندے میں تم پھنسوگی بس اب تین چار کے أس كے بعد فالب كے ﴿ بَهَا وَ بِهَا وَ بَهَا مَا وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ ال

رقعات فالب -

درپیر و مرشد! ۱۲ بیچے تھے۔ میں نظا اپنے پلفگ پر لیتا ہوا حقہ
پی رہا تھا کہ آدمی نے آ کر خط دیا میں نے کھولا پڑھا ، بھلے کو انگرکھا
یاکرتا گلے میں نہ تھا۔ اگر ہوتا تو میں گریبان پھار تالتا ۔ حضرت کا کیا
جاتا ، میرا نقصان ہوتا ..... پاٹیچ لشکر کا حملہ پے بہ پے اس
شہر پر ہوا ، پہلا باغیوں کا لشکر ، اس میں اہل شہر کا اعتبار لتا ۔
دوسرا لشکر خاکیوں کا ، اس میں جان و مال و ناموس و مکن و مکین
و آسمان و زمین ، آنار ہستی سراسر لت گئے۔ تیسرا لشکر کال کا ، اس میں
ہوارہا آدمی بھوکے مرے ۔ جوتھا لشکر ہیضے کا ، اُس میں بہت سے
پیت بھرے مرے ۔ پانچوان لشکر تپ کا ، اُس میں تاب و طاقت عسوماً

مرزا علاءالدین خال کے نام ۔

دوسنو عالم دو هیں ایک عالم ارواح اور ایک عالم آب و کل..... هر چند قاعدة عام یه هے که عالم آب و گل کے مجوم عالم ارواح میں ا سزا پانے هیں - لیکن یوں بهی هوا هے که عالم ارواح کے گفهگار کو دنیا میں بهیج کر سزا دینتے هیں - چنانچه ۸ رجب ۱۲۱۲ هجری کو مجهه کو وربکاری کے واسطے یہاں بهینجا - ۱۳ برس حوالات میں رها - ۱۷ رجب مهرے پاؤں میں آال دی اور دلی شہر کو زندان مقرر کیا اور مجھے اس مهرے پاؤں میں آال دی اور دلی شہر کو زندان مقرر کیا اور مجھے اس زندان میں قالدیا۔نظم و نثر کو مشقت تہرایا ۔برسوں کے بعد میں جیل خانہ میں سے بھاگا، تیں برس بلاد شرقیہ میں بھرتا رہا پایان کار مجھے کلکتہ سے پکر لائے اور پھر اسی محمس میں بتھا دیا جب دیکھا کہ یہ قیدی گریز پا ہے ، دو هنکویاں اور برهادیں ، پاؤں بھریوں سے فکار ، هاتھہ هنکویوں سے زخمدار ، مشقت مقرری اور مشکل هوگئی ۔طاقت ، یک قام زائل هوگئی ۔ بیصیا هوں سال گذشتہ بھری کو زاریہ زندان میں چھری نو زائل مین چھر کہ پھر نہ بھاگوں کا ۔ بھاگوں کیا ؛ بھاگئے کی طاقت بھی تو نہ رہی ۔ محم رہائی دیکھئے کب صادر ہو ۔ ایک ضعیف سا احتسال ہے کہ اسی حکم رہائے دیکھئے کب صادر ہو ۔ ایک ضعیف سا احتسال ہے کہ اسی ماہ ذالحجی میں چھرت جاؤں ، بہر تقدیر بعد رہائی کے ماہ ذالحجی میں بھوت جاؤں ، بہر تقدیر بعد رہائی کے سیدھا عالم ارداء کو چلا جاؤں کا ۔ ، ،

ددمیاں! کس حال میں ھو ' کس خیال میں ھو۔ کل شام کو میرن صاحب روانہ ھوئے۔ یہاں ان کی سسرال میں قصے کیا کیا نه ھوئے۔ ساس اور سالیوں نے اور بیبی نے آنسوؤں کے دریا بہا دئے۔ خوشدامی صاحبہ بلائیں لیتی دیں ۔ سالیاں کھڑی ھوئی دعائیں دیتی ھیں ۔ بی بی مانند صورت دیوار چپ ۔ جی چاہتا ھے چیئنے کو مگر ناچار چپ ۔ وہ تو غلیمت تھا کہ شہر ویران ' نہ جان نہ بہتجان ورنہ ھمسایہ میں قیامت برپا ھوجاتی ۔ ھرایک نیک بخت انہ بہتجان ورنہ ھمسایہ میں قیامت برپا ھوجاتی ۔ ھرایک نیک بخت انہ گھر سے دوری آئی ۔ امام ضامن علیہ السلام کا رربیہ بازر پر باندھا۔ ٥ روبیے خرچ راہ دئے مگر ایسا جانتا ہوں کہ میرن صاحب باندھا۔ ٥ روبیے خرچ راہ دئے مگر ایسا جانتا ہوں کہ میرن صاحب

اپنئے جدد کی نیاز کا روپیہ ' راہ می میں اپنے بازو سے کھول لیں گے اور تم سے صرف پانچ روپیے ظاہر کریں گے ۔ اب سچ جھوت تم پرکھل جائے گا.... '' دسید صاحب اچھا تھکوسلا نکلاھ' بعد القاب کے شکوہ شہوع کردیا۔ حصرت کا پتھ نہیں ۔ ظاہرا برسات نے آئے نہ دیا۔ برسات کا نام آگیاسوپہلے تو مجسلاً ساو ' ایک غدر کا لوں کا ' ایک ہنگامہ گوروں کا ' ایک فتله انہدام مکنات کا ایک آفت وبا کی ' ایک مصیبت کال کی ۔ اب انہدام مکنات کا ایک آفت وبا کی ' ایک مصیبت کال کی ۔ اب سے برسات ' جمیع حالات کی جامع ھے ۔ آج اِکیسواں دن ھے' آفتاب اسطرح نظر آجاتا ھے جسطرح بجلی چسک جاتی ھے ۔ رات کو کبھی اسطرح نظر آجاتا ھے جسطرح بجلی چسک جاتی ھے ۔ رات کو کبھی کبھی اگر تارے دکھائی دیتے ھیں تو لوگ اُنکو جگاہو سمجھہ لیتے ھیں مبالغہ نہ سمجھہا ' ھزارھا مکان گر گئے ' سیکروں آدمی ' جا بجا دب ' کبھی اگر تارے دکھائی ندی بہہ رھی ھے ۔ قصہ مختصر وہ آن کال کر مرکئے ۔ گلی ندی بہہ رھی ھے ۔ قصہ مختصر وہ آن کال کہ مینہ نہ برسا ' اناج نہ پیدا ہوا ۔ یہ پن کال ھے' پانی ایسا برسا کہ بوئے ھوئے دانے به گئے ......

دد... سنو صاحب! شعرا ميں فردوسي، اور فقراميں حسن بعری، اور عشاق ميں متجلوں به تين فن ميں سر دفتر اور پيشوا هيں ۔ شاعر كا كسال يه هے كه فردوسي هوجائے ۔ فقير كي انتہا يه هے كه حسن بصري سے تكر كهائے ۔ عاشق كي نسود يه هے كه متجلوں كى هم طرحي نصيب هو ۔ ليلئ اس كے ساملے مري تهي، تسهاري متحبوبه تسهارے ساملے مري بلكه تم اس سے بترهكر هوئے كه ليلئ الله گهر ميں اور تسهاري معشوقه تسهارے گهر ميں مرى ۔ بهئي! مغل بنچے بهي غضب هوتے معشوقه تسهارے گهر ميں اسكو مار ركهتے هيں ۔ ميں بهي مغل بنچة هيں ۔ ميں بهي مغل بنچة هوں ۔ عمر بهر ميں ايك بتي ستم پيشة دومني كو ميں نے بهى مار ركها هے ۔ خدا أن دونوں كو بخشے اور هم تم دونوں كو بهي ......» دمرزا صاحب! هم كو يهة باتيں پسند نهيں ٥٠ برس كي عمر هے ۔

اوده پائچ (لکھنٹو) نے سنھ ۱۸۹۷ع میں در زبان اور ظرافت کے چہر سے نقاب اُتھائی، اوده پنچ کے آوردوں میں سے منشی سجاد حسین، پنڈت رده پنچ لکھنٹو کاعہد رتن ناتھہ سرشار، مرزا محجو بیگ ستم ظریف، پنڈت قربهوں ناتھہ هجر، نواب سید محمد آزاد مولوی سید محمد عبدالغفور شہباز، منشی جوالا پرشاد برق، منشی احمد علی شوق، سید اکبر حسین، مولوی احمد علی کسمنڈوی کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا جانا ہے اس میں شک نہیں که پنچ، ظرافت کا علمبردار تھا اور ظرافت کے اس بے پناہ آلہ نے زندگی کے کسی شعبہ کو اپنے وار سے محفوظ اس بے پناہ آلہ نے زندگی کے کسی شعبہ کو اپنے وار سے محفوظ نہ رکھا ۔ اُردو ادب میں اودہ پنچ، اپنے قسم کا اولین پرچہ تھا اور ترجمان تھا، اس سلسلے میں ہو موقع نہ ہوگا اگر پندت برج نرائن، چہبست ترجمان تھا، اس سلسلے میں بے موقع نہ ہوگا اگر پندت برج نرائن، چہبست ترجمان تھا، اس سلسلے میں بے موقع نہ ہوگا اگر پندت برج نرائن، چہبست ترجمان تھا، اس سلسلے میں بے موقع نہ ہوگا اگر پندت برج گلدستۂ پنج میں شایع ہوئے ہیں ، فرماتے ہیں :۔

دد قوموں کے مذاق سلیم نے جو ظرافت کا اعلیٰ معیار قائم کیا ھے اس کو دیکھتے ہوئے ھم اودہ پنچ کی ظرافت کو بحیثیت متجموعی اعلیٰ درجہ کی ظرافت نہیں کہہ سکتے ۔ لطیف ظرافت اور بذلہ سلجی و تسسخر میں بہت فرق ھے ۔ اگر لطیف و پاکیزہ ظرافت کا رنگ دیکھنا ھے تو اُردو زبان کے عاشق کو غالب کے خطوں پر نظر دالنا چاھئے ۔ .... اودہ پنچ کے ظریفوں کی شوخ و طرار طبیعت کا رنگ دوسرا ھے ۔ اُن کے قلم سے پھبتیاں ایسی نکلتی هیں جیسے کمان سے تیر .... جو مظلوم اُن تیروں کا نشانہ ھوتا ھے روتا ھے اور دیکھنے والے اس کی بیکسی پر روتے ھیں ۔ ان کے فقرے دل میں ھلکی سی چآکی نہیں لیتے ھیں بلکہ نشدر کی طرح تیر جاتے ھیں ۔ اُن کا هنسنا غالب کی زیر لب مسکراھت طرح تیر جاتے ھیں ۔ اُن کا هنسنا غالب کی زیر لب مسکراھت

سے الگ ھے - یہ خود بھی نہایت بے تکلفی سے قبقہے لگاتے ھیں اور دوسرے کو بھی قبقہے لگانے پر مجبور کرتے ھیں ۔ "

ية سب صحيم ليكن أس عهد كومد نظر وكهدّ جب أودة بنج عالم محود میں آیا ، آردو کس رنگ میں تھی ، آردو لکھنے والے کس رنگ کے تھے ، ولا فضا كيا تهي 'سوسائةي كا كيا رنگ تها ' يليم پهر پليم تها أسبكة يتر نه تها أور نہ ھو سکتا تھا' باینہم پنیم کے علمبرداروں میں ھر قسم کے لوگ تھے۔ وہ لوگ بھی تھے جو خود قہقہ لکاتے تھے اور دوسروں کو بھی قہقہ لکانے پر مجبور کرتے تھے اور ایسے افراد بھی تھے جن کو ایک طرف مسکرانے میں بھی تامل هرتا تها لیکن دوسری طرف سلفارر دیکها والے هاستے هاستے لوت جاتے تھے ان واقعات اور حالات کو دیکھتے ہوئے' جن کے ماتحت اود دینج عالم وجود میں آیا ، یہ حکم لکانا یقینا قرین انصاف ہے کہ اودہ پنچ نے بحیثیت مجسوعی اچهی اور هر قسم کی طنز اور ظرافت کا نسونه بیش کیا ـ قهقهم لکانا ، یا محص تبسم زیر لبی پر اکتفا کرنا ، یاایسا کرنے پر مجبور هونا ؟ ظرافت یا طفر کی نوعیت پر اتفا مفتصر نهیں هے ، جتفا یه چیویں خود پڑھیے یا سلنے والے کے ذرق اور ظرافت طبع پر ملحصر ھیں۔ ایک پر لطف یا معنی شیز فقرہ پر بد مذاق ایس بے هنگام قهقه ی لگا سکتا هے جس سے بقیم لطف اندوز هونے والے' همیشم کے لئے هدسنے بوللے سے تائب ھو جائیں دوسری طرف ایک صاحب ذرق اس طور پر مزے لے سکتا ھے کہ کسی کوکانوں کان خبر نہ ہو ۔ اکبر اور آزاد کے ادبی کارنامے اس نظریہ كى بطريق احسن ترجماني كرتم هين \_آزاد بهر بهي كبهي كبهي كهل كهيلنم نھے دیکن اکبر کے قدم کو کہیں ایسی لغزش نہیں ہوئی اورہوئی بھی ہ و ولا جائز حدود سے آگے نہیں بوھی ۔

ہلی کا یہ دور بالکل قدرتی تھا۔ مغر بیت کا سیاب برھتا چلا رھا تھا۔ مشرق کو زوال نصیب ھو چکا تھا۔ اس لیے طبایع ھر اس چیز سے بیکانہ یا متنفر تھیں جس میں مشرقی آب و رنگ کی جھلک ھوتی – دوسری طرف ھر اُس چیز کو قبول کرنے کے لیے آمادہ تھیں جن میں مغرب کی چاشنی ھوتی ۔ پنچ نے ایک طرف اُن حیثیات سے بغارت کی جو مشرق کے لیے باعث ننگ اور اس کی تباھی کا موجب تھیں ۔ دوسری طرف اس نے اس کورانہ تقلید کے خلاف علم جہاد بلند کیا جس کی بنا پر لوگ دیوانہ وار مغرب کی پذیرائی اور پرستش کر رہے تھے۔ سس میں شک نہیں بعض مواقع پر مثلاً گلزار نسیم کا مناقشہ ایسا ھے جس کا مذاق سلیم بمشکل متحصل ھو سکتا ھے باینہست محصف خسوف و کسوف کی بنا پر مہر و ماہ کو کب تاریک کہا جا سکتا ھے ۔

بقول مرتب گلدسته پنچ منشی محسد سجاد حسین ( ۱۹۱۰ - ۱۸۵۹ ع مسمی، ادیار اوده پنچ ) نے بلا کی شوح طبیعت پائی تهی - بذله سنجی و ظرافت تو گویا مزاج کا ضمیر تهی \*\*

مستر گلید استن کو لکھتے ھیں ( "کھلے خط اور سر بسته مضامین")

ور مولوي گليد استن صاحب طولعسرة - دعائے خير نصيب شما باد إ ايسے زمانه ميں جبكه چارونطرف سے هوائے شرو قساد، هر ملك سے مسموم بغض و عناد كے جہونكے آ رهے هيں تمہارے حق ميں اس سے بوعكر مناسب دنيا ميں شايد هي كوئي اور دعا هو.....اوپري ليس پوت كے واسطے تمهاري ذات مخصوص هے - مگر اس كے لوازم اور مسالوں كي فراهمي اور تركيب سے تم ايسے محدوم جيسے هندوستاني جودت سے - تم پوليتكل دسترخوان كے اچهے خانسامان اور هوشيار خدمتكار هو ـ پكا يكيا كهانا، طيار هاندى، تم خوبى سے چن سكتے هو ـ مگر هاندى

پکانے اور چیز تیار کونے کے نام سے خاک دھول بکائن کے پھول۔ تم نہیں جانتے کہ طرح طرح کے کھانوں کے واسطے کون کون مسالا کیونکر پیسا اور ترکیب دیا جاتا ہے۔ کبابوں میں کس چیز سے گلارت آتی ہے۔ پلاؤ کو دم کیسے دینے ھیں ۔ فارن پالیسی کا مزعفر اور متنجن کیونکر خورشگوار چاشنی پیدا کرتا ہے۔ کہتے ھیں جو کوئی چھپچھوندر مار دانتا ہے اُس کے ھانھہ سے لڈت جانی رھتی ہے ۔ شاید ایسا ھی ھوا ھو۔ مگر اب یہ ضرورت بےشک معلوم ھوتی ہے کہ پہلے اچھا باررچی اور رکابدار سب تیار کر لے۔ پھر دسٹر خوان لگانے اور خاصہ چنانے کے لیے تم بائے جاؤ ''

,, بیارے کارسپانڈنٹ کا پیارا خط پیارے سالے کے نام "

ده مهري پهاري جورو کے عزيز بهائي ؟؟ خدا نم کو نهک راه ير چالئي جس ميں تمهاري بهن پارمرده رهکر منجهکو پريشان نه رنها کرين ۔ افسوس تمهاري يهاري اور اس پر شادي کي خواستکاري - تمهاري بهن کو تو بري خوشي هے که ايک پياري تربيت يافته بهاوج مليئي مئر بهائي ميں ايک سلمج ملئے کي آرزو ميں سالے کو برباد کرنا پسند نهين کرتا....رهی يه بات که دنيا ميں شادي ايک خرردي فعل هے ۔ خدا کي وديعت اس سے برهتي هے ....مگر يه تو تب هي هون چاهئے کہ وقت گذرا جانا هو اور دوسري ميں فتور پرتا هو .. چاهئے جب پهلي کا وقت گذرا جانا هو اور دوسري ميں فتور پرتا هو .. رات دن پرهئے کي جگهه کچھور - بي ۔ اے اور ايل ايل بي ۔ پاس کر لو... رات دن پرهئے کي جگهه کچھوري اور سوئے کے کسرے ميں ائي اور بي بي درئوں کے پيت بهرئے کي کوشش کرو ۔ ديکھو کيسا جلد دولت والے ۔ درئوں کے پيت بهرئے کي کوشش کرو ۔ ديکھو کيسا جلد دولت والے ۔ پرهائے والے مشہور هو جاؤئے ۔ اور اس حالت ميں تو مَيں هرگز شادي برهائے والے مشہور هو جاؤئے ۔ اور اس حالت ميں تو مَيں هرگز شادي برهائے والے مشہور هو جاؤئے ۔ اور اس حالت ميں تو مَيں هرگز شادي برهائے والے مشہور هو جاؤئے ۔ اور اس حالت ميں تو مَيں هرگز شادي برهائے والے مشہور هو جاؤئے ۔ اور اس حالت ميں تو مَيں هرگز شادي برهائے والے مشہور هو جاؤئے ۔ اور اس حالت ميں تو مَيں هرگز شادي برهائے والے مشہور هو جاؤئے ۔ اور اس حالت ميں تو مَيں هرگز شادي

اور هوتي تب بهي مين باپ كي قوت پر شادي كي صلاح نه ديتا »

## دد نیمچر کا مارشل لا ۴۰

به نسبت ماده مارنے سے دونا تیورها انعام دیتی هے کیونکه وہ تو پیدائش به نسبت ماده مارنے سے دونا تیورها انعام دیتی هے کیونکه وہ تو پیدائش کی جو هے ۔ اسیطرح حضرت عزرائیل نے عورتوں پر چھری پھیرنا شروع کر دی که نه یه هونگی نه انسان برسات کے میندکوں کی طرح کالی کوچوں میں کی کچا کے پیدا هوگا نه مردم شماری کے نقشے آئے دن فلط هوا کریںگه ۔ آئی ایک دفعه نقشه بھر لیا ۔ سو دو سو برس کو کافی هے موا کریںگه ۔ آئی ایک دفعه نقشه بھر لیا ۔ سو دو سو برس کو کافی هے کبھی کبھی جانی کرلی ۔ فوتی فراری کا نام نکلدالا یه روز کا قام جاری رهنا تو موقوف هوگا ؟ ۔

بلقت تربهون انانهه سپرو، هجر -

محرمالحرام: --- بهئي لکهنو کا بهي محرم یاد رها هم خدما و هم ثواب ـ دنيا اور عقبی دونوں کے فائد ـ ـ زیارتوں میں قندمکرر کی حالوت ، روحانی اور جسمانی دونوں لڈتیں....بی حیدرجان کے سوز نے کیا کیا چھوتیں لی هیں که واہ جی واہ ـ وہ رکھب گندهار لوتی هوئي تیپ کی تانیں تهیں که سبحان الله سبحان الله ـ ایک لوتی مصرعه کی تقسیم میں ملتانی' سري راگ اور بهیرویں کی چھاؤں دکھائي دي اور پهر کیا مجال که پترهتے وقت چہرے پر شکن آتی ـ ایسا گلے کا لوچ اور آواز میں سوز وگداز دیکھا شکن آتی ـ ایسا گلے کا لوچ اور آواز میں سوز وگداز دیکھا

منشى جوالا پرشاد، برق (البرت بل)

white Pallers departures

مغرب اور مغربیت کے خلاف نواب آزاد نے جس معتول اور دلفشین پیرایه میں طفز کی ہے اس کا جواب بتحیثیت مجموعی اردو ادب میں ملنا د شوار ہے ۔ آزاد کی طفز و ظرافت میں جو چیز نہایت نمایاں اور بامزہ ہے وہ ان کی خلقی شکنتگی ہے ۔ کیلم پروری اور زهر ناکی کا علصر کہیں نمایاں نہیں ہے ۔ اس اعتبار سے ان کو اُردو ادب کا ہوریس اور چاسر کہنا نا موزوں نم ہوگا آزاد نے هندوستان کے سیاسی اور معاشرتی رجحانات پر نہایت جامع طریق سے اظہار خیال کیا ہے ۔ ان کی طفز اور ظرافت اتنی صحیم اور جامع اور ادب و انشا کے صحیح معیار کی اس درجہ حامل ہیں کہ ان کے اور ادب و انشا کے صحیح معیار کی اس درجہ حامل ہیں کہ ان کے بیائے دوام پر دو رائیں ہونا تقریباً نا ممکن ہے ۔ باینہمہ اس سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا کہ نواب آزاد کی تحریریں کثر کافی حد تک عریاں نہیں اور کہیں کہیں تیسم زیرلبی کے بیجاے و دانتوں تا آنگلیاں بھی دبانی ہیتی میں اور کہیں کہیں تیسم زیرلبی کے بیجاے و دانتوں تا آنگلیاں بھی دبانی

نواب سيد متصد آزاد الي ايس ار: --

نواب آزاد اپنی عفت بیگم کو نئی روشنی کی تلقین فرماتے هیں -۱۰ میں تو یہاں پرهنے آیا هوں - مگر کیا خاک کتاب دیکھوں کوئی آن' گوئی وقت' کوئی لحظہ بھی تو آئیلٹ خیال کسی پریوس کے جلوہ سے خالی نہیں رھٹا۔ جب کسی فرنگن کی واترسلک کی گون پر آنکهه پر جاتی هے ۔ مجھے تمهارا گرنت کا پائجامه کس نفرت سے یاد آتا ہے ۔ جب کسی کی میم کو دوسرے صاحب کے ساتھہ ہے تکلفانہ ناچتے کودیتے دیکھتا هوں' تمھاری شرم ایک تیر کی طرح دل کے پار هوجاتی ہے۔ جب کسی معزز لیتی کو بیف کے تکرے پر ھاتھہ صاف کرتے دیکھتا ھوں تمهارا چہاتیوں کو حفائی انگلیوں سے کھٹکفا یاد آتا ہے اور کیا جی : گهبراتا هـ .....يهان كي مورتين والله مورتين نهين هين تمهاري لکھنڈو کی بیکمیں نہیں ھیں کہ بھوت کا قصم سنکر قریں' شیر کے نام سے کانپ جائیں ۔ توپ کے آواز سے تھر تھرانے لگیں ۔۔۔۔۔ایک چیاتی کھانے پر غرور کریں' حضرت عباس کی درگاہ تک جانے کو حبے کا سفر جانیں ۔ حوران انگلستان ایک دم میں پرانے بھوت سر سے اُتار دیں ۔۔۔۔۔شیروں کے شکار کا تماشا دیکھنے جاتی ھیں - موقع اور محل سے ھاتھی پر بیتھکر گولی بھی لگاتی ھیں ۔۔۔۔۔سیر کرنے روم اور جزائر اور سوئتزرلیدت کے پہاروں پر' مرد احباب کے ساتھ بلکہ اکثر اوقات تنها بهی چلی جاتی هین هین اینی شوهرون کو وطن مین چهور کر عجائبات روزگار دیکهنے ور دراز ملکوں میں چلي جاني هیں ارر ایے تجربہ کو پختہ کرتی هیں - برے برے الل کلّے اور سفید کلّے والے سفیروں سے دق کر ھاتھ ملاتی ھیں ۔۔۔۔۔کسی کے مرجانے سے برسوں لباس, سیان پہنکر پیٹی کہاتی اور ناچٹی گاتی اور اس کی ررح کی دعوت میں مصروف رهتی هیں۔۔۔۔عمر بهر پارسا ایک دوسرے خط میں (قیر پاپا) والد بزرگوار کو منفاطب کیا ہے:

د ان ان ان ان ان کے ہوتلوں اور معانات عام میں اکثر نوکروں کی جگہۃ خوبصورت و طرحدار و تربیت یافتہ و چست اور چالاک کسس عورتیں ہیں اور یہی لوگ ہر قسم کا کام دن کو اور رات کو دیتی اور کرتی ہیں – اور اس خوش اخلاقی اور مروت سے پیش آتی ہیں کہ آدمی اُن پر جان دینے لگتا ہے – حضور کے سر مبارک کی قسم میری تو یہ کیفیت ہے کہ بے اختیار ان کو سارے محصبت اور اخلاق کے کلے سے لگا لینے کو جی چاهتا ہے ۔ حضور اگر دس ہزار روبائے سے میری تائید کریں نو میں یہیں شادی کرسکتا ہوں – اور ایک بڑی قابل تائید کریں نو میں یہیں شادی کرسکتا ہوں – اور ایک بڑی قابل طرف سے تو کورٹ شپ کے لئے اصرار ہے مکر میں نے چونکہ حضور کی مرضی اس بارہ میں دریافت نہیں کی اس لئے مجکو اب تک

انکار ہے ۔۔۔۔۔۔اگر میری شادی میری پسند کے موافق یہاں هوجاہے اور میں اپنی بیبی کو لے کر وهاں آوں اور چورنگی میں بر لب میدان ایک هوا دار اور پر شوکت ایوان میں رهوں - تو اس وقت حضور دیکهه سکتے هیں که میری وائتی بیبی آپذی لیاقت أرر أخلاق سے كلكته كے اعلى درجه كي صحبتوں ميں كيسي رسائي پیدا کرتي هے ـ روز کتنے دیسی سویلین اور ملتری جن کو خداوند کہتے کہتے آپ کی زبان خشک ہوتی ہے - میری میز پر صبح و شام کھاتے پیتے اور ناچئے گاتے ھیں اور ھم لوگوں سے اور یورپین لوگوں سے کیسی یے تکلفی اور دوستی رہتی اور ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔یوں میم ہونے کے سبب سے اماں جان اور ابا جان اور خالہ اماں' اس سے نفرت کریس تو یہ دوسری بات هے مگر صورت سیرت دیکھکر تو خدا کی قسم پھڑک ھی جائیں گی - اس بارے میں اور عزیزوں سے صلح کرکے حضور مجھے جلد اینی راے سے آگاہ فرمائیں ۔ کیونکہ اب میرا کلیجہ درد هجراں سے مونہ کو آتا ہے اگر وقت معینہ پر جواب عریقہ نہیں ملا تو شاید میں عالم اضطراب میں کورے شپ شروع کردوں اگر بعد اس کے آپ نے خلاف میں راے ظاہر کی تو آپ کو هرجه دینا هوگان

ایک دوسرے عریضہ صیں تیر پاپا کو اخلاقیات کا سبق دیا گیا ہے '

رد دیا کہ سرفراز ناموں میں نہ تو کہیں امورات تسدنی پر رائے زنی ہوتی ہے نه کسی مسئلہ اخلاقی پر بحث 'نه گورنمذت کی کاروائی پر نکٹہ چینی 'نه جنگ کابل کا حل ۔ پھر کیا آپ نے مجھے بارہ تیرہ ہزار روپیہ خرچ کر کے ممانی اماں کی خنگی ' اماں جان کی بدمزئی ' خالہ اماں کی لڑکی کی شائی ' چھوتے بھائی کے مکتب اور محلہ والوں کی شائی غمی کی خبروں کے سننے کیلئے یہاں بھیجا فی دے میں حضور کے سرفراز ناموں کو اس طرح چھپانا ہوں جیسے

عورت عمر ؟ مبروص داغ ؟ كيونكه خدانت وأسته اگر حضور كا غير مهذب مراسلہ یہاں کسی کے هاتهہ پر جاے تو پهر لندن میں میرا رهنا مشکل هوجاہے اور شاید فرط فیرت سے میں شودکشی کرلوں ۔۔۔۔۔مضور برابر تاکید فرما رہے ھیں کہ یہ ھیچ میرز بھی چھوٹی بیگم کی شادی کے ہارے میں راے دے اسموس ہزار افسوس کہ اب تک خيال شريف ميں يه موتي بات بهي نهيں آتي که جب تک آدمي انگريزي نه پرهے کبهي زيور علم و اخلاق سے واقف اور نسواں کے فرشته سهرت اور حور نثراد قرقے کي قدر و ملزلت سے آگاہ نہيں هوسکتا -لله ايكبار تسريف لائے اور خاندان كي سارى مستورات کو لینئے آہے ۔ پھر دیکھئے عورتیں کس طرح رهتي اور مردوں کی جودت کی کل کو ایٹی گرما گرمی اور باضابطہ اور پاک ناز نخرے سے کس طرح گرماتی رستی هیں ۔۰۰۰۰میری رابے میں چھه برس تک تو شادی کا ذکر هی نه کریس - آبهی اُس کی عسر هی کیا بقے صرف ۱۷ برس -اور یہ عمر شادی کے واسطے مہذبوں میں نہیں ہے - چھہ سال بعد اس کو دولها پسند کرنے کا موقعة دینا چاهئے ۰۰۰۰۰۰۰۰پس میری خواهش يه هے كه آپ جلد اس كا سامان سفر درست كرين ١٠٠٠٠٠ اس کے آنے کا بلدوبست بخوبی سہل طور سے هوسکتا ہے بعلی حضور اخبار ديكهت رهيس - جب كوثي طالبالعلم يهان آنے والا هو اس کے سپرد کردیں اور اگر یہ نہ ہوسکے تو کسی حاکم یا نیل والے کے ساتھہ بھینچیں کیونکہ ایک یورردین کے ساتھہ وہ زیادہ آرام سے آسکیگی -نیتو لوگ مستورات کی قدر نهیں جانتے مستورات کی قدر نهیں جانتے است يه كهيس كه امال جان كى مشارقت ، چهوتي بينهم كو گوارا نه هوگي اس کا جواب یہ هے که حضرت والده صاحبه کے آنے میں کون سی قباحت ھے کیونکہ حکام عالی مقام کی میم لوگ جب برسوں ان سے جدا

نواب آزاد نے ایک تکشنري بھی اپنے مخصوص رنگ میں تصنیف کی ہے جس کے متعلق پروفیسر شہباز کاخیال ہے کہ '' اس رنگ فی وہ عام مقبولیت حاصل کی ہے کہ اس وقت کے کل رنگ پھیکے پر گئے '' حقیقت یہ ہے کہ یہ تکشنری بنجاے خود اس عہد کی صحیح اور سچی تصویر ہے اور اسی عہد کی نہیں ' بلکہ چونکہ یہ ' حقیقت اور انسانی فطرت اور معاشرت پر مشتمل ہے اس لئے آئندہ ایک نامعلوم مدت تک اس کی کارفرمائی رہے گی ۔ چند مثالیس پیش کی جاتی ھیں ۔

انترست (حقوق) :--ولا چهر جس کي حفاظت ضروری نهيں ' ایک قسم کي تمدن کی مجهلی جو کبهي جال میں نهیں پهنستی '

پارتی فیلنگ (پاسداری جماعت): -- غول بیابانی کا قائم مقام بنکر ایپ هم قوموں کو رالا راست سے بہکانا ' یے وجہ کسی سے عداوت ازلی '

سویلزیشن :--اپ هموطن کو نیم وحشي جاننا - اپ بزرگوں کو " اولت گوس ؟ (پرانا تاز) کہنا ' هارمونیم کی گت پر ' برانتی کی دهن میں' پیروں سے تال دینا۔

تعلیم نسواں: - عام جلسوں میں اپنی بہو بیتیوں کو لے جانا۔

اپنی میم کا اناچنے کے جلسہ میں ایک وقت کے لئے دوسرے کی میم سے تبادلہ کرنا

کارشنس : ایک خاص قسم کا مادہ سنگ مثانہ جو مدبروں کے دماغ کا جزو الایدنک ہے اور جس کو کسی ڈاکٹر نے آج تک پہنچانا نہیں ' ھر قسم کے معاهدے کا ' خاص ضرورتوں کے لئے ' ور دینا ۔ ایمان کو حکست عملی کی اسپوت سے تو رکھنا ۔

پارلیسنت: --وہ پالی جہاں کا اصیل اور تینی دونوں کوے - تمدن کے دنگل میں حکست عسلی کے مطابق وزرا کے جت بت هو جانے کا سہارا -

یورپین کلسرت (انجمس سلاطین یورپ): ---کمزور سلطانتوں کے لئے بتوارے کا نیا قانون - دوسروں کے انتظام خانگی میں دست اندازی کا بہانہ ' مصحوبالمیراثوں کے حقوق کا سرپرست ' مشرقی مسئلہ حل کرنے کی کھرل ' اصیل کے واسطے سلگ ریزہ اور تیلی کے لئے دانہ ' احمد کا مردہ محمود کی قیر ا

اولت پایا (پدر بزرگوار) :--اثبات حلال زادگی کے واسطے بے نظیر دلیل - بے ضرورت دنیا میں رہائے اور دنیاوی امور میں دخل دیائے کو ہر وقت طیار ' آزادی نسواں کے لگے برق آفت ' انیسویں صدی میں مسلمانوں کی سب بری شامت -

ان کے علاوہ اور بھی الفاظ ھیں مثلاً کورت شپ ' تھیلکس ' نائکا ' قومنی ' الکشن زادہ ' آیا ' میانجی وغیرہ ' جنی اعادہ بخوف طوالت نہیں کیا جاتا ۔ نواب آزاد نے ﴿ خمارستان کے تہذیب یافته مدکیوں کی تجارت کے جلسه کا سالانه دَنر ؟ بھی لکھا ھے ۔ ﴿ حاضرین نکبت قرین ؟ میں ' مستر پینکالدوله (چیرمین) چسکیالملک (گورنر صوبه تریاک آباد) مرزا خماربیگ (راقم فوچو گزت) سید بانبو جنگ (کساندر اندیف افواج فغفوریه) دھواندار خال (انسپکتر جنرل چاندو خانجات) موجود تھے ۔

چیر مین نے اُس دد شهدشاه آفتاب نسب \_ عادل انصاف گستره ، کا جام صحت تجریز کیا هے:\_

الماسي کي رعيت سے برد کر کسي کي رعيس منكسرالمزاج نرم طبيعت اور تهذيب يافته نهیں اور جس کی نیک نیشی اور پاک طینتی کی برکت سے اقبوں کی سی مقید، نقس کش اور مفرح چیز هم لوگوں کے استعمال میں ھے... أور جس كى بدولت قوم حكسران نے هم لوگوں کی جیب کا لاکھوں روپیت پایا ہے (چھرس) یہ اسی مخبرک چیز کی برکت هے که همارے ملک کے لوگوں نے آج تک بجز اس کی یاقونی رنگت کے ، خون کی رنگت تک خواب میں نہیں دیکھی اور یہ اسی کی کرامت ھے کہ صدها سال سے همارے کان ' بجز سامع نواز آواز بانبه کے ا نوپ و بندوق کی وحشت انگیز اور عافیت سوز آواز سے آشفا نہیں....ایسے ایسے کامل پروفسر لوگ هماری یونیورستنی میں هیں جو برسوں مراقبے میں ستارے أور بروج

كا حال دريافت فرماتے رهتے هيں..... اس کے بعد مرزا خساربیگ نے یوں گہر افشانی فرمائی :۔ دد ..... میری دلی مسرت اور بتی عزت کی یه بات یه که میرے سپود اس جلیل القدر مهسان کا توست ھوا ھے جو آب اتنے بڑے صوبہ کا گورنر ھے اور جس کی قلم کی نوک پر هم لوگوں کے اقبال و ادبار كا دار و مدار هي....مين ايني خوش نصيبي سے گورنر مسدوح کا ذاتی دوست بھی ھوں اور اکثر میں نے لوکیں میں ایدی والبت کی چراگاھوں میں ان کے سانھہ چھوتے چھوٹے سور کے خوشلسا اور خوص رفتار اور نیک اطوار بیچوں کو چرایا ھے۔ جو صفائی اور رونق که سرشته آبخاری کی اس کی زمان حکومت میں هوئی هے ایسی کبھی آج تک ديكهي نهيس گئي تهي اور صرف شراب اور افيون کی تجارت کو ترقی دینے سے اس قلیل عرصه میں تہذیب اور علم ایسا شائع هوئے که هر کوچه و بازار میں شراب خانے اور مدک خانے کثرت سے نظر آتے ھیں اور ان کے دیکھنے سے نیک نیت آدمیوں کی آنکھوں کو بوا آرام ملتا هـ.... چيف كسشدر خرابه كي ربورت سے ظاهر هوتا هے که جب سے رم کو ان کوهستانی ملکوں میں رواج کیا گیا ہے تب سے سیکھے میں بیس آدمی آگے سے زیادہ قحط کی سختی اور خوف کو کم کرنے کے لئے دارالبقا میں نشیس کرتے جاتے هیں....

اس کے بعد ان سب کا جواب دینے کے لئے چسکی الملک (آنکهه ملائے هوئے) اُنهه کهرے اِ هوئے – سب سے پہلے انهوں نے مرزا خمار بیگ کا شکریہ ادا کیا - فوچو گزت اور دیگر اخبارات اور آنریبل مسبران کونسل کی گرانقدر خدمات کا اعتراف کیا اور پهر یوں گویا هوئے :۔

٥٠....اس ملک کے انتظام کی باگ لیتے هی میں نے آبکاری کی طرف اپنی کامل توجه مبدول کی اور اس میں جو کچھ ترقی هوٹی ھے اس کا حال عام شفاخانوں یعنے شراب خانوں اور چلدو خانوں کے نقشوں کی طرف دیکھنے سے ظاهر هوسكتا هے۔ أفيون كا تجربه هسارے ملك چین میں ساتھ کامیابی کے هوچکا تھا اور اس لئے اس پر مجھے کامل بھروسة تھا اور شراب نے انگلستان کو جو فائدہ پہونچایا ہے اس سے میرا ذهن خالى نه رها ـ الحمداللة كه أن دونون چیزوں کے شائع کرنے اور پھیلانے سے خاطر خواہ ، عمدہ اور زود اثر ثمرہ ملا ۔ افیون نے یکقلم خونریزی ؛ داکے عفاوت اور خانه جفکیوں کا انسداد کردیا اور شراب نے تجارت کو چمکایا ۔ نصيف القوى آدميوں كو هر قسم كى محملت كرنے كي طاقت بخشي، عهده داران فوجدارى کے فاٹل کو بھاری کیا ، کونسلیوں کے جیب و دامن بهردئے ۔ گورکٹوں کی تعداد بوهائی ، آئنده قعط کا کامل طور پر أنسداد کیا - اور فروغ

علم و تهذیب مغربی سے اس وحشی ملک کے لوگوں کے دل و داماغ کو نورانی بغادییا..... فقط افیون و شراب سے علمی ' اخلاقی اور تعجارتی ترقبي هي نهين بلك، آئنده كے لئے باائے تحصط کا شائستہ عنواں سے انسداد هوگیا اور ساتھ اس کے عمدہ اصول '' بیک کوشمہ دوکار'' سے خزانہ شاهی بھی مالا مال ھوگیا اور گورنسات فغفوریت کے دوالا نكلك كا خوف جانا رها.....بعض صاحبوں کی یہ دلیل کہ هوم ملتری خرب کو کم کردیا جائے تو تکس اور قصط کی ضرورت جاسی رھے کیونکہ بے انتہا روبیہ کمارستان کے چیلی مدکیوں کا اُز جانا ہے ' محصض بے کار ہے۔ کوئی اس کو غور نہیں کرتا کہ اگر دلاوران چین اس ملک کی حفاظت نه کرتے تو کیا ملک اجلبی دشمنوں اور اندروتی بغاوت کے صدموں سے محصنوظ ره سکتا ؟ ابهی تک خمارستانی فوج اس قدر لائق أور تربيت يافته نهين هوئي كه أن ير نكيدُكامل کیا جاسکے اور یہ باہر کے دشمن کی فوج سے لرائی کر سکیں ۔ گو متعدد چندو ضانے ؟ جو همارے چیلی انجیلیروں کے بنائے هوئے حصار ھیں مختلف مقامات ملک میں بنائے کئے سیں رهاں چیلی رجملتیں رهتي هس مگر ابهی لک أس كثرت سے يه ځيالي قلعے نهيں بنائے كئے که چیشی فوج کا دیکن سے مشکران موقوف هوسکے آذربل بابو بگلا چرنداس: - سوال مي کيا گورنمنت کو اس کي واقفيت نهين هي که بسبب کثرت محمنت دماغي اور ماهين اور مرطوب مقامات مين ره کر کام کرنے کے 'ايک کثير تعداد منصفون اور سب ججون کي 'مرض آب نزول مين مينا هوکر بے وقت کي موت کي دعوت هي صرف نهين کرتي هي بلکه الله فرائض کے انجام دهي سے روز بروز قاصر هوتي چلي جاتي هي ۔ اگر گورنمنت کي توجه اس طرف ملتفت هوئي هي تو کيا تدابير' ان وفا شعار اور قيمتي عهده داررن کے اس آفت سے بچانے کي کر رهي هے يا کرنا چاهتي هي ۔ يہ بهي جانئے کي ضرورت هے که گؤشته پانچ برس مين اس مرض کي ستيز سے کتنے عهده داررن نے دارالبقا کا سفر کيا هے اور کتنوں نے مجبوراً پنشن لے لی هے ۔

آنريبل مستر فوکس :- جواب :- جس مرض کے حسرت ناک طور پر مسبران جوڌيشل سروس ميں پهيلنے کي طرف آنريبل مسبر نے توجه دلائی هے اس کی خبر گورنسنت کو هے مگر ان کو يه جاننا چاهئے که جن اظام ميں يچهتر يه عهده دار مامور هيں وهاں سيکوے ميں پچهتر آدمي کو اس قسم کا مرض هے اور اس کی کثرت ، آب و هوا کے خاص اثر پر موقوف هے جس ميں گورنسنت آب و هوا کے خاص اثر پر موقوف هے جس ميں گورنسنت کو کچهه دخل نهيں ـ علاوہ بريں تجربه سے ديکها گيا

گرما گرم تار کی غیر : تاریخ ۱۷ مارج ، رائلا،

ددو چار دن سے یہاں کے سفارنی حلقوں میں بوی هلچل میچی هے اور یه بات اب یقین کے قریب هے که وہ ژولیدہ ، نیسجاں ، بد آواز اور وحشی کاکانوا ، جو باسفورس کے کفارے ایک بوے ایوان عالیشان میں سرخ تاج پہلے ، ایک خوففاک عالیشان میں سرخ تاج پہلے ، ایک خوففاک تسدنی اور پر نیم غفودگی کے عالم میں ، اپنی بے پروائی اور سرکشی کی غیر مہذب اداؤں سے پروائی اور سرکشی کی غیر مہذب اداؤں سے سلطین یورپ کے نزک خیالات عظمت اور بے غرضانه صلح جوئی کی عادت کو برسوں سے سخت صدم، پہونیچا رہا ہے ، آسانی سے مشکل اور

پیچیدہ مسئلہ مشرقی کے سلجھانے کے لئے اپنے بیس قیست اور خوبصورت بروں کو نوچنے نه دیگا ''

مولوی سید محصد عبدالغفور شهباز ، کی نظموں (طغزیات) میں جو بات سب سے پہلے ناظرین کی توجہ جذب کرتی ھے وہ اُن کی انتہائی ہے ساختگی ھے - اُن کے کلام میں شاعرانه بلافت ، لطافت شعری یا ردیف و قافیه کی برجستگی یا موزونی ' تلاش کرنا ہے سود ھے ۔ انھوں نے ایٹی روانی فکر اور جودت تخيدُل کو اصطلاحی پابنديوں پر خواه مخواه نهيں قربان کيا هے۔ بعض بعض مواقع پر یه بهی محسوس هوتا هے که مذهب اور ملت کی طرف سے استعفا هی نهیں روا رکها هے بلکه ایک حد تک ہے پرواڈی کو دخل دیا گیا ھے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا که وه مذهب و ملت کو اسی قابل سمجهتے تھے' روا نہیں ھے ۔ اصل یہ هے که بسا اوقات خیالات کی برجستگی اور شگفتگی خود بخود ان حدود میں داخل هوجاتی هے جو کسی دوسرے صنف کلام کے شاعر یا نثار کے لئے ارض مسنوعہ کی حیثیت رکھٹی هیں۔ اس قسم کا ۱۰دتجاوز؟؟ شعرا کے لئے جائز رکھا گیا ہے۔ کیونکہ ناظرین، اس حقیقت کو پہلے ھی سے محسوس کوتے ھوتے ھیں کہ یہ محض شاعرانه تفنن هے جس کو اعتقادیات سے کوئی نسبت نہیں ھے۔ شہباز نے ایک موقعہ پر ددھفرت رمضان کا فوتو'' اس طور پر

دو هفته سے گھر میں مرے وارد رمضاں هیں جھلے یہ کچھہ ایسے هیں که سب ان سے بحوال هیں

کهینچا هے ـ

ھے شام مہینوں ھی میں جاکر کہیں آتی

سنتے کہیں برسوں ھی میں مغرب کی اداں ھیں
مسجد میں ھیں ترتیل و قرامت کے وہ جھگڑے
آمین کی جا مقتدی کہتے الاماں ھیں
ھوتی ھی نہیں ختم کسی طرح سے رکعت
مغرب پہ تراویح کے بیاروں کے کماں ھیں
مغرب ھی چلی جاتی ہے مغرب سے عشا تک
سن لینے کبھی اسمیں ھی مرغوں کی اداں ھیں
مسجد سے جو آئے تو پھرے کھر سے خدا کے
مسجد سے جو آئے تو پھرے کھر سے خدا کے

شہباز کے قوسلتھے ہوئے خیالات '' میں ایک جگا۔ دار می یورج آلتجھی ہوئی ہے :۔۔۔

بنائیں جھالر اسے عرش و کرسٹی رحس رکھیں فلک، اسے سر پر سسجھہ کے کاهکشاں لنائے آنکھہ سے دیکھے اسے جہاں رضواں ادب سے چھوائنے هی چومیں حور اور غلماں نعیم خلد کی هندی ہے درشنی دارهی

مسلمانوں میں '' آثار اقبال '' ملاحظہ ہو ' اہل اسلام ہیں اب راہ یہ آئے جاتے سیمیں کچھۂ آئیار سے اقبال نے پیائے جاتے منس تو دیتے ہیں نہ روئیں اثر غیرت سے کر کبھی قوم کے خاکے میں اُزائے جاتے دستخط چذدوں کی فہرست پہ کر دیعے ھیں دے بھی دیتے ھیں بہت گر ھیں ستائے جاتے شوق سے بیف ، مختی ھمرہ مستر بیکی شوق سے بیف ، مختی ھمرہ مستر بیکی کھاتے سے مچے ھیں جو جھوتوں ھیں کھلائے جاتے دہ فانکھوا ؟ سے بھی زیادہ نہیں ان کو انکار کورت شپ کے ھیں اگر دام میں لائے جاتے بار اتھاتے ھیں وہ اکثر ولدالکلبوں کا گر یتھوں پہ ھیں کچہ رحم دلائے جاتے گر یتھوں پہ ھیں کچہ رحم دلائے جاتے

پندس رتی ناتهه سرشار اور سجاد حسین کے بارے میں مولوی عبدالباری آسی صاحب نے اپنی تصنیف تذکرہ خندہ گل میں بعض نہایت گرانقدر خیالات کا اظہار فرمایا هے جن کا جسته جسته اقتباس درج ذیل هے:—

سیکها اور باوجود اس کے که وہ شگفته بامحاورہ نثر لکھنے میں مشاق تھے ، هر طبقه هر فرقه کے حالات اور محاررات سے باخبر تھے ، ظرافت نگاری ان کا جزو تحریر هوگئی تھی مگر سجاد حسین مرحوم کی ظرافت سے اس کو ذرّہ اور آفتاب کی بھی نسبت نہیں هے ۔ رتن نانهه سرشار جب ظرافت پر آتے هیں تو کچهه رسوم و رواج کے نقشے کھیلچ کر ، کچهه محاکات پیدا کرتے هیں کچهه اس فرقه کے حالات لکھتے هیں اور اس میں محاورات کو داخل کرتے هیں ، کچهه اصطلاحات خاص لاتے هیں ، کچهه ضربالامثال سے زینت کلم میں مدد لیتے هیں ، کچهه هنسنے هنسانے والے الفاظ استعمال کوتے هیں ، کچهه کر الے الفاظ استعمال کوتے هیں ، کچهه کی کہ کلم کو طول دیتے هیں ، کچهه مشاهیر کے توبانے والے اشعار

موقع ہے موقع لکھتے ھیں تب کہیں جاکر عبارت میں ایک لطف پيدا هوتا هے - اس ميں بھي ايک نقّاد کي پہلي نظر نکته چيں کو آورد کا عیب صاف اور کھلا ھوا نظرآتا ھے اور دوسری نگاہ خوردہ بیں ؟ طوالت کلام کی وجه سے هر داستان کو للدهور بن سعد ان کی داستان خيال كرنے لكتي هے \_ رنگين الفاظ كے قالب طرافت كے نقش و نگار سے مریب اور مزین معلوم ہوتے ہیں مگر وہ لعبت چیں سے زیاده نهیں هوتے نه أن میں كوئى روح هے نه جان ـ عام نظرون کو دھوکا دیائے میں البخة مدد کرتے ھیں ۔ اُس کے مقابلة میں سجاد حسین مرحوم کی عبارت کو دیکھئے تو وہ عربی ، فارسي کے بلیغ اور وزنی الفاظ کی ثقالت کے باوجود بھی اتلی رنگین طرافت میں ةوبی هوئي هوتی هے كعديكهنے والے كو كرئي هماور كوئى بیرونی اور اندرونی پرده اس سے ضالبی نظر نہیں آتا ۔ غور کرنے پر اُس کے لطف میں اضافہ هوتا چلا جاتا ہے ۔ ایک ایک سادہ فقولا بھی ان تسام فرائش کو ادا کرتا ھے جلہیں سرشار ایک ایک کرکے جمع كرته هيل ـ ايجاد ؛ ايجاز و اختصار ؛ فصاحت ؛ بالفت ؛ هر جگہم دوش بدوش نظر آني هيں - ايک ايک پهبتي ظرافت کے ایک ایک دفتر کا جواب ہے - ہر فقرہ پکارتا ہے کہ جس جنہہ میں ھوں اُسی کے لیے وضع ھوا ھوں ، ھر جسلة بتانا ھے که اس رنگ خاص کا میں هی آغاز هوں اور مجهی پر اس رنگ کا اختتام هے ۔ راقم الحمروف جب سجاد حسین کی کسی عبارت کو دیکھتا ہے تونعست کان عالی یاد آتا ہے ؛ صرف زبان کا فرتی رهتا ہے باتی كمچهم نهيس .....

آسي صاهب نے سبعاد حسين اور سرشار کا جو موازنه يهاں پيش کيا ھے وہ خود آورد ؟ سے خالي نہيں ھے اور صرف

د آورد ، هي نهين بلکه اُس مين ايک سلکين تفاد بهي موجود ھے ۔ سرشار کی ظرافت پر جو تلقید پیش کی گئی نے (قطع نظر اُس سے کہ اِس کا اطلاق سرشار پر ھوتا ھے یا نہیں) ولا تقریباً حرف بحوف خود نعست خان عالي پر صادق آتي هے ۔ اگر سجاد حسین کو سرشار پر ترجیم هے اور آسي صاحب کو اِس پر اصرار هے توسیجاد حسین کو نعمت خان عالي سے دور کي نسبت بهي نهيں دينا چاهئے ۔ نعمت خان عالي کے مضامین ان صفات سے قطعاً مُعرّا هیں جو (بقول آسی صاحب) ستجاد حسین کی امتیازی خصوصیات هیں ـ میرے نزدیک تو یہ زیادہ بہتر ھے کہ سجاد حسین کے بجائے سرشار کو نعست خان عالی سے تشبیہ دیجائے اور یہ بھی محض أن خيالات كى بنا پر جن كا اظهار آسى صاحب نے سرشار کے بارہ میں کیا ھے ۔ نعست شاں عالی کا ھنسنا اور ھنسانا دونوں مصنوعی ہوتا ہے ۔ سجاد حسین کی تصانیف کے تقریباً سارے کردار اس محرومی سے محفوظ هیں ۔ نعست خان کی ظرافت یا طفز ۱۰ الفاظ ؟؛ سے اور سجاد حسین کی ۱۰ واقعات؟ سے وابسته هوتي هے - اور راقم السطور کے نزدیک نعمت خان عالی اور سجاد حسین کی تصانیف پر یه خیال آخری فیصله نہیں تو آخری فیصله پر جلد سے جلد اور برالا راست پہونچا۔ كا بهندرين و آخر تريس وسيلة ضرور اله أ

سرشار کی سب سے بہتر اور اُن کے کمالات کی بہتریں نمائندہ تصنیف دہ فسانہ آزاد ؟ ہے ۔ اور اِس میں شک نہیں وہ سجاد حسین کے حاجی بغلول سے جامعیت میں کسی طرح کم نہیں ، خوجی کا کیریکٹر ' حاجی بغلول سے زیادہ متفوع ہے ۔ حاجی

بغلول ایک طور پر قائس ( Charles Dickens ) کے پک وک ابراق ( Pickwick Abroad ) کا نامکسل اور ایک حیثیت سے ناقص چربہ ہے لیکن اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں موسکتا کہ حاجی بغلول ' اُردو طنزیات اور ظرافت میں منفرد حیثیت رکھتا ہے اور اب تک اُس کا جواب اُردو میں کہیں نظر نہیں آیا ہے۔

های تو امر متفازعه فیه یه تها که سرشار کا فسانه آزاد کهان تک آورد اور تصلعات غیر ضروری سے پاک یا آلودہ ھے ۔ مولانا آسی صاحب نے اس بارے میں جو خیال ظاهر کیا ھے اُس کے ہارہ میں آسانی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ موصوف نے صحصیم مقدمات (صفري وكبري) سے فلط نتيجه نلال ہے ۔ آزاد نے وتدكى اور معاشرت كے هر پہلو پر علىددة علىددة اظهار خيال كها هے \_ اِس كے لئے متختلف حالات و حوادث پر متخصوص انشا اور مخصوص مصطلحات ، مخصوص الفاظ أور فقرول كا لانا ضروري تھا۔ ھر مصنف یا اکثر کو ان ضروري مراحل سے گزرنا پوتا هے ، چانچة نعمت خان عالى كو بهى أنهيں نشيب و قراز سے گزرنا پڑا ؟ لیکن جہاں نعست خان عالی اور سرشار ایک دوسرے سے علصدہ هوجاتے هیں ، وہ ذوق اور مقاصد کا اختلاف تھا ؟ سوشار کے سامنے ملزل مقصود تھی ؟ نعمت خان عالی کے سامنے صرف وسیلۂ سفر تھا ؟ دونوں کے ذوق اور مقاصد جداگانه تھے۔ نن ادب اور انشا میں یه چیزیں مصلف کی قسمت پر آخري فيصله هوتي هيں ـ

سرشار کي تحوير کا جسته جسته نمونه حسب ذيل هے:--

پویشان هوتے تھے مگر چانڈو خانے میں بیتھدے کا چسکا اور پھر یہ بھی خيال تها كه أب جهانديده هوگئے هيں چلكر درا چاندو خانه ميں سير و سیاهت کا حال تو دیکهیں دولی منگوا کر سوار هوئے اور چت چاندو خانے میں داخل - لوگوں نے ان پر نظر دالی تو منتصبر که یه ندًى يلچهي كون پهلسه ا (خوجي): - سلام عليكم ياران -علیکم برادران ( امامي ) مالیکم بهائي مالیکم آؤ کهاں سے آنا هرا (خوجي) ذرا تعنے دو پهر کهوں - مگر ميں بيته نهيں سكتا - دو درس لزائي در خسته هوگيا جب ديكهر مررچه بندی ، هر دم ساز و سامان سے لیس ، مر متے مگر وہ نام کیا که ساري دنيا ميں مشهور هوئے اور قسم جناب والد ماجد کی روح كي ' شيطان بهي ايسا مشهور نه هوا هوگا - جيسا بنده نے نام کیا یہ سب اس کی کریمی ھے (امامی) لرّائي کیسی - اب اس زمانه میں خانه جنگیوں تک کا ذکر تو سننے میں نہیں آتا ' لوائي كيسي (خوجي) تم بسمالك كے گذبد ميں بيتھ بيتھ کیا جانو (قادر) چانڈو کی نگالي چهور کر۔۔کیا روم روس کی لوائي سے آتے هو کھا۔ اور تو کوئي لوائی نہيں سني هاں ايران والے اور توران والے سے بھی مورچة بندي هوگئي تھي - (خوجي) تم کیا جانو روم روس کی لوائی کا حال (قادر) روم والے نے روس کے بادشاء سے کہا که جس طرح تمہارا چچا هم کو خراج دیتا تھا اسي طرح تم بهي ديا كرو مكر اس نے نه مانا اسي بات پر تكرار هوئي تو روم کے شهنشاہ نے کہا اچها اپنے چچا کے مقبرہ میں چلو ارر پوچهو ديکهو کيا آواز آتي هے - بس صاحب سننے کي بات هے که ( وهاں چاندو کے چھیلتے اُڑنے لگے ) - بس جلاب روس والےنے کہا هم نه دینگے تو اس بات پر تکرار ہوئی ۔ روم کے شہنشاہ کے پاس

حضرت سلیسان کی انگشتری تھی اور وہ انھوں نے کسی فرشتے یا صوکل کي مدد سے هوا پر بهيجي تو صدها جن حاضر هوئے بادشاه نے حکم دیا که روس میں هر چار طرف آگ لکا دو تو روس کی چار دیواری جلنے لگی - روس والے نے سب وزیروں کو جمع کرکے کہا کہ آگ بجہاؤ تو سوا کرور سقے مشکیں بھر بھر کے پانی لئے کھڑے تھے اور مشکیس اتذی اتذی بڑی که دو لاکھ من پائی جن میں آئے۔ (خوجي) کیوں صاحب یہ آپ سے کس نے کہا ھے ( امامی ) اجی یہ نہ پوچھو ۔ ان سے سب فرشتے کہہ جاتے ھیں (قادر) ہس صاحب سننے کي بات ھے که سوا دو کورو مشکیں جندیں فی مشک دو لاکھہ من پانی تھا ملک کے چاروں کوٹوں پر پوتی تھیں میر آگ بهرکتی جاتی تهی تو بادشاه نے حکم دیا که دو کورز لاکه سقے کام کریں اور مشکوں میں چھتیس چھتیس کرور من پانی ہو -(خوجي) اوئيدي كيون اس قدر جهرت بولتا هے (شيراتي ) ميان سلنے دو بھائی عجیب آدمی هو (قادر) اجي آپ لکھلؤ کے مہین آدمی ان ملکون کا کیا حال جانین \_ روم روس مازندران توران انوپ شہر کا حال همسے سلگے (امامي) وهاں کے لوگ بھی دیو هوتے هیں دیو (قادر) روس کے بادشاہ کی فڈا کا حال سفو تو چکرا جاؤ - سویزے مله، اندهیرے چه، بکروں کی یکھی ۔ چار بکروں کے کہاب ' دس مرغ کا پااؤ اور دو موریلے ترکیب کے ساتھہ کھاتے ھیں اور دوبجے کے وقت سو مرغ کا شوربہ اور دس سیر قهدا یانی ، باره بھے جواهرات کا شربت کبھی پنچاس من کبھی ساتھہ من چار بھیے دو کھیے بکرے دو کھیے ہون ، دو کھیے کبوتو جلگلی، شام کو شراب کا ایک پیپه اور پهر رات گئے گوشت کا ایک چهموا ـ (امامي) جب تو طاقتين هوتي هين که سو سو آدميون

کو ایک آدشی مار دالتا ہے ، هندوستان کا آدشی کیا کھاکر لوے کا (شبراتی ) هندوستان میں اگر هاضمے کی طاقت کچهه هے بهی تو چاندو کے سبب سے وّالا نہ سب کے سب مرجاتے (قادر) اسمیں کیا کالم هے پہائی صاحب دریں چہ شک (امامی) سنا هے هاتهی سے تنہا مقابلہ کرتے ھیں روس رالے (قادر) ھمسے سنو ۔ دس هاتهی هوں اور ایک روسی فسوں کو مار ةالیکا ـ هاتهی کی مستک پر گھونسا مارا اور وہ چنگھاتے کے بیٹھے گیا ، بیٹھا اور مرکیا ( خوجی ) روس جانے کا کبھی اتفاق هوا هے آپ کو ( قادر ) اجی هم گهر بينتهم ساري دنيا کي سير کر رهے هيں (خوجي) يارو هم کس سے کہیں ابھی جنگ کے میدان سے آتے ھیں ھمنے تو وہاں ھاتھی دیکھے ھی نہیں ۔ ( قادر ) روم والوں نے جب آگ لگادی تو گیارہ برس گیارہ مہینے گیارہ دس گیارہ گھنتے جالا کی - آب جاکے پرسوں ذری ذری آگ بجهی هے ( خوجي ) أن فوه سر پيتنے کو جي چامتا هے - ارے یارو اس جهوت پر خدا کی مار (قادر) آپ کی تو صورت هی کهے ديتي هے که آپ روم ضرور گئے هيں (خوجي) بہلا روم کي دارالسلطنت کا نام کیا ھے ( قادر ) مرزبان ' دس کرس اِدھر دس كوس أدهر پہاڑ هے ( خوجى ) صرزبان نام تو كوئي شہر هي نهيں ـ تم کیا جانو مرزبان وہ شہر ھے جہاں ' خیر ' اور چریاں پہاڑوں پر رھتی ھیں ارر دس کوس کے فاصلے پر آدم زاد اور پہاروں پر وهاں بادل روئي کے کالوں کی طرح چشموں میں پاني پي پي کے آسان پر جاتے میں اور آسیان کے رہدے والوں کو پانی بلاتے هیں (خوجی) یا خدا ان لوگوں کو سیدھے تھرے لگا (قادر) اچہا بتاؤ روم کے بادشاہ کا نام کیا ھے (خوجی) هسسے پوچتے هو خدا کی شان (قادر) هاں هاں آپسے پوچتے هیں - بتائیے (خرجي) سلطان عبدالحسيد خال بهادر فازي (تادر) هنسكر وأه وأه بس بس آپ خاک نہیں جانتے ( امامی ) پھر یہ کیا کہتے ھیں کہ هم روم سے آتے هیں ﴿ قادر ﴾ بھلا لوائی کا انتجام کیا هوا بتائے ( خوجي ) پلونا کي جنگ مهن سپه سالار ترک قيدهو گها ۱ قلعه همارے هاتهم سے نکل گیا اور روسیوں نے فلامے پائی (قادر) کیا کہتا ہے بدبخت خبردار جو اب ایسا کہا ہوگا تو اننے پونڈیس ماروں کا که بهوکس هي نکل جائے گا۔ (نواب) جي ميں آتا ھے کہ اس وقع ان کی مرمت کردوں (امامی) هدارہے بادشاہ کے حق میں بری بات نکالنا کیا معلی ۔ بد خواہ ' ہے ادب آدمی ـ بحجة يهال ايسى باتيل كروك تو پك جاؤك اور سنيّ اچھے ملے (خوجی) سنو صاحب هم شاهی کے کسیدان هیں اور (قادر) اب زیادہ بولو گے تو اُتھکو کنچومر ھی نال دوں کا ا همسے بوهکر روم کا حال تو جاناتا ہے ( کوجی ) جاب آپ تو پرھے لکھے آدمی میں (قادر) قسم خدا کی اثر ذرا بولے تو بلیکی نہیں ۔ (امامی ) آب تم ہے پتے نہ جاؤگے کیا (شبرانی ) یہ میں کہاں کے ، قبر سے نکل بھاگا ھے کیا ۔ صورت تو دیکھو صودے کی سی ا

<sup>\* (</sup>آزاد) پير و مرشد صف شكن علي شاة وهان ملے تهے (نواب) به آواز بلند \_ واق او صاحب سنو ارے مرا صف شكن علي شاة! (مصاحبين) بآواز بلند \_ جزاك الله جزاك الله واة رے صف شكن علي شاة (خوجي) خداوند اس دانت دَپت كا بتير بهي كم ديكها (نواب) ديكها هي نهين كم كيسا (مصاحبين) حق هے حق هے والله بهت صحيم هے (نواب) ارے ميان

ففور ذرا گهر ميں اطلاع كردوكة صف شكن على شاة به خيريت ھیں معرکادار وگیر میں انکو لوگ دیکھہ آٹے ھیں ۔ مہری نے أندر جاكر هنستے هنستے كها ١٠ سركار مبارك هو بوي خوشي كي خير غنور کے زبانی سننے میں آئی ہے حضور نے کہلا بھیجا ہے کہ همارے صف شكن علي شاه ( مسكرا كو ) روم كي لوائي مين هين ، معتبر الوگوں نے دیکھا ھے.... (نواب) بھلا کسی مرورچے پر گٹے تھے یا نہیں دور ھی سے دعا دیا کئے (خوجي) خداوند غلم جو عرض کرے کا کسی کو باور نہ آئے کا اور یہ آپکے پاجی مصاحب مجهے جهرتا بنائیں کے اور میں جهائوںگا اور منت کی تھائیں تهائيس هوگي \_ ( نواب ) كيا مجال - خدا كي قسم أب تم ميرے رفیق خاص هوئے تسلے جو تجربہ حاصل کیا ھے۔ بھلا دوسرا تسہارا مقابله کر سکتا هے ۔ ( خوجي ) يه حضور کے اقبال کا اثر هے خدارند ورنه من آنم که من دانم کا نقشه هے اذل خلائق ' هیچسیور ؟ ...... حضور بات یه، هوئی که غلام لب چشمه سار ایک پبالی میں آهسته آهسته افیم گهرل رها نها که بس درغت کی طرف سے نظر کرتا ہوں تو نور کا عالم ۔ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے ، یا خدا یہ کیا اسرار ہے فور کرکے دیکھتا ھوں تو روشني ، پہلے تو میں سمجها که چنار کا درخت هے مگر دم کے دم میں همارے حضور صف شکن بھر سے آن کر هاته، پر بیده گئے \_ ( نواب ) شکر کما هزار شکر کدا ، برے کرش هوئے هوئے ( خوجي ) حضرر جيس کروروں روپيه صل گيا ؟ دنيا بهر کی اتليم کے مالک بن بیتھے ، حضرر کا حال بیان کیا ، یہاں کا ذکر چهیرا ، سرکار کی بیقراری اور فراق میں نصیب اعدا گریم و زاری 14

كا حال كها ، بس حضور پهر تو ية كيفيت تهي كة كسي لراثي میں غلیم جم هی نه سکے جلگ هوئی اور روسیوں لے توپوں پر باتی لکائی ارر ادھر مرے شیر نے کہل تھونک دی - (نواب) ایں ، أهاهاها ؛ والله الے مدرے صف شکن علی شاہ! (مسینا) خداولا، جانور كيا جادو هے ' ستمر هے پركالة أتش هے ( خوجي ) بهلا أسكو کوئی بتیر کہم سکتا ہے اور جانور آپ خود میں ایسا ثقیل اور سخت اور ناملائم لفظ انكى شان مين آپ اِستعمال كرتے هيں -نا معقول! (نواب) مسيئنا بيك اكر تم كو اچهي طرح رهنا هے تو رهو ررنه ابنے گهر کا راسته لو ۔ اس کے کیا معلی ? آج کو صف شکن کو جانور بنایا کل مجھے جانور کھو گے ۔ مصاحب ھو کہ آتا هو ( مصاحب ) خدارند بجا ارشاد هوا يه نرے پهرهر هيں..... (بيكم) صف شكن على شاء اب كهان هين - ( نواب ) والله مجهد یه حال معلوم هی نهیں تها که جلگ و جدال میں بهی ہرق ھیں میں تو سمجھتا تھا کہ صرف خانہ جائلیوں ھی میں استاد ھیں ۔ مگر اس نے تو جاکے توپوں میں کیلیں تھوک تھوک دیں ۔ الله الله ' خدا جانے یہ سب سیکھا کس سے هے ؟ ( بیگلم ) یہ خدا کی دین هے سیکھئے سے کہیں ایسی باتیں آتی هیں ( نواب ) والله سبج کہتی هو بيگم صاحب ، سبج هے پياری اس رقت تم سے جی خرص هرایا ۔ اے غضب خدا کا ' کجا ترب کجا کیل ؛ کجا صف شكن ؛ خيال توكرو ؛ سبتهان الله سبتهان الله ( بيكم ) أكر دوله سے معلوم ہوتا تو صف شکن کو ہزار پردوں میں چھپا کے رکھتي \_ کبھي هوا بھي نه ديتي مگر اب نو جو هوا سو هوا \_ هال خوب یاد آیا سلو وه تو ابهی جیتے جاکثے هیں اور تسلے انک مزار بلوا دیا \_ یم کیا (نواب) والله خوب یاد دلایا ، پیش از مرگ واویلا (بیگم) یه تو صریح کوسنا هوا کسی بیچارے کو (نواب) کوسنے کے علاوہ اسمیں اور فیہ بھی ہے فرض کرو سیر کرتے هوئے اسیطرف آنکلے اور پڑھے لکھے تو هیں هی انظر پڑگئی اکہ دد مزار پر انوار میاں صف شکن علی شاہ "اتو اس وقت کہیں گے که ماشا الله یه لوگ میری موت هی کے خواهاں تھے ۔ کیا جھپاک سے قبر بنوادی ہے اس سے بہتر یہی ہے کہ کھدواۃالوں ورنہ بری هوگی ۔

لسان العصر اکبر مرحوم کے کسال شاعری پر صحیح ، جامع اور مختصر ترین فیصله ، اگر آب تک کہیں حضرت اکبر حسین اکبر مطلق اکبر العقبال کا العقبادی مل سکا ہے تو وہ توجسان حقیقت علامہ اقبال کا

ية ارشاد هے ، -

سرِ ذروة طور معني كليسے
به بُت خانة دور حاضر خليلے
گہے گرية او چو ابر بہارے
گہے خندة او چو تيغ اصيلے

اکبر کا زمانہ اکبر کے لئے عین مقتضائے فطرت تھا۔ مسلمانوں کے زرال کا ماتم حالی نے کیا ہے اور مرثیت کا دور 'حالی کے ساتھہ ہی ختم بھی ہوگیا۔ راقمالسطور کے نزدیک حالی کی شاعری کا اخلاقی پہلو اس اعتبار سے نہایت اہم اور بلغد ہے کہ اُن کا مرثیہ ﴿ تخریبی \* ہونے کے بجائے یکسر ﴿ تعمیری \* تھا۔ اُن کے قومی ماتم میں تخلیقی شان تھی ۔ خاندانوں کی زندگی سے ملتی جلتی ہی زندگی اقوام کی بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی خاندان کو لے لیجئے ۔ فرض کیجئے کسی طالم یا غاصب نے خاندان کو یکسر تباہ اور غارت کردیا ' پسماندگان '

فرط عم و الم سے زمین آسمان ایک کردیتے هیں اور کمچھة عرصة تک کم و بیش یہی عالم رهتا ہے۔ مرور ایام سے حادثه کی شدت کم هو جانی هے باایلهسته اپلی حالت بہتر بنانے یا فاصب سے انتقام لینے کی کافی سخت نہیں هوئی ۔ اس وقت تهوڑا بہت ماتم ، بہت کمچھة طعن و تشلیع اور همجو و هزل سے دل کا بخار کم کیا جاتا هے ۔ یة دور بھی ختم هوتا هے اور پسساندگان اپلی حالت کو قدیم سطح پر لانے اور ظالم سے انتتام لینے پر اپنے آپ کو جری پانے لگتے هیں یه وقت رجز اور حرب لینے پر اپنے آپ کو جری پانے لگتے هیں یه وقت رجز اور حرب شاعری اور همارے شعرا کی بھی ایندا ، ارتبا اور انتہا هوئی کیا ۔ اکبر نے طلق اور ظرافت سے کام لیا اور انتال نے نعرہ جلک کیا ۔ اکبر نے طلق اور ظرافت سے کام لیا اور اتبال نے نعرہ جلک کیا ۔ انہیں وجوہ کی بنا پر راتمالسطور کے نزدیک حالی ، ماخی کے ، اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دئے جاسکتے ہیں۔

هالي نے خود ایک جگه کہا ہے:-

هيں ية باتيں بهول جانے كي مكر كيونكر كوئي بهوں جائے صبيح هوتے هي ولا سب شب كا سمال برم كو برهم هوئے مدت نهيں كزري بهت أتهة رها هے الل سے شمع برم كے اب دال دهوال اقبال فرماتے هيں :---

من صدائي شاعر فرداستم

يا

دیکھتا طوں دوش کے آئیلہ میں فردا کو میں

اب دیکهنایه هے که کی حالات کے ماتصت اکبر نے اپنا پیام رسالت هم تک پہونچایا هے - اس زمانه میں افیار کی دراز دستی ازربا کی سادہ لوحی ، برادران یوسف کی بے اعتفائی و سرد مہری ، مذهب و ملت کی کس مهرسی ، حکومت کا استیلا ، مغربیت کا سیلاب بلا ، ایسی چیزیں تهیں جن کا نه تو ماتم کیا جاسکتا تها اور نه مقابله ، مجبوراً شاعر نے درمیانی راسته اختیار کیا ۔ وه طعن و هجو سے مرافعه کرتا هے ، هنسا هنسا کر رولانا هے اور کهلا کر مارتا هے ۔ تلئے حقائق کو شربت کا گھونت بنا دیتا هے ، ورتا هے تو ایسی صورت بنا کر که لوگ هنستے هنستے رو پریں ، هنستا هنستے رو پریں ، هنستا هنستا دو ایسی صورت بنا کر که لوگ هنستے هنستے رو پریں ، هنستا هنستا دو ایسی صورت بنا کر که لوگ هنستے هنستے رو پریں ، هنستا ه

اکبر کے عہد کا بہدرین خاکہ جو اب تک راقمالسطور کی نظر سے گزرا ھے اور جو اپنی معقولیت اور جامعیت کا خود ھی نظیر ھے ، مولانا عبدالماجد صاحب ہی ۔ اے ۔ دریا بادی کا وہ حصا مفسون ھے جو رسالہ اُردو بابت ماہ اپریل سلت ۱۹۲۴ ع میں شائع ھوچکا ھے ۔ مسدوح نے جس خوبی ، بصیرت اور بلند آھنگی سے حالات اور والعات کا مرقع کھینچا ھے ، اس کا یہاں تذکرہ ناگزیر ھے ۔ ان کو مد نظر رکھکر لسان العصر کے شاعرانہ کمال کا اندازہ لگانا آسان بھی ھوگا اور مفید بھی ۔ وھوھذا

دد اکبر کی شاعری کی نسود و ترقی کا زمانه ' انیسوین صدی عیسوی کا ربع آخر اور بیسوین صدی کا خمس اول هے ۔ یہی زمانه هندستان میں مغربی تسدن ' مغربی اخلاق ' مغربی معاشرت ' غرض مغربیت کے آنتہائے عروج و شیوع کا هے ۔ اکبر جب دنیا سے روشناس هوتے هیں تو آن کے ملک و قوم کی یہ حالت هے که غدر ۱۸۵۷ ع کو فرو هوئے چند سال گزر چکے هیں ۔ هندوستان بیرونی

مداخلت و تسلط کے شکنجہ میں پورے طور پر کسا ہوا ہے ۔ مسلمانوں کی قوم خصوصیت کے ساتھہ اپنی شامت اعمال کے نتائج بهكت رهي هـ ـ أسلامي أخلق اسلامي آداب اسلامي شعائر المدن هوئي ' رخصت هوچکے هيں ۔ ثروت و خوشتمالي کا اول تو وجود هي عنقا هورها هِ اور پهر جو کچهه هے بهي ، ولا عياشيوں ، نفس پرستیوں کے لئے وقف ھے ۔ تعلیم وتربیت ، اتفاق و انتحاد ، نظم و انتظام ، ضبط و خود داري ، هست و بلند نظري ، صداقت و حق پرستی ، قناعت اور ایثار میں سے کوئی ایک شے موجود نہیں ۔ عقائد میں تزلزل آچکا ہے ؟ ایسان کی مضبوطی ایک افسانة پاریله ره کنی هے ۔ حرص و طمع ، محر و نفاق ، خود غرضی و غداري ، نفس پروری اور عيش پرستي کی گرم بازاری هے - اُس کے مقابلته مهی برطانیه کی عظمت کا نقش هر دل پر بیتها هوا ھے ۔ داد خواهی کے لئے انگریزی مدالتیں هیں ؟ تعلیم کے لئے انگریزی مدرسے هیں ، سفر کے لئے انگریزی سراریاں هیں ، علاج کے لئے انگریزی شفا خانے هیں ، رسل و رسائل کے لئے انگریزی قائتخانے هیں ، مہاجلی کے لئے انگریزی کوتھیاں اور باک سیں ، ماضی سے واقفیت کے لئے انگریزوں کی کتابیں هیں ، حال سے باخبر رھنے کے لئے انگریزوں کے اخبارات ھیں ، مستقبل کی پیشینگوئی کے لئے انگریزی سائنس ہے ؟ عزت و حکومت کے لئے انگریزی عہدے هیں ، حصول زر کے لئے انگریزی پیشے (بیرستری وکالت ڈاکٹری ، التجيلري وغيره) هين ـ زيلت و آرائش كے لئے انگريزي مصلوعات ور انگریزی بازار هیں ، نشاط وتفریح کے لئے انگریزی پارک اور انگریزی ساشه ' تهینر رفیره هیں - غرض جس طرف بهی رخ پهرتا ؛ حد ظر تک ایک غیر محدود نا متلاهی پرچم انگریزی اقبال کا لهراتا هوا نظر آتا..... سوتے هوئے شخص کے کسرہ میں دفعّة تیز روشنی کر دیجائے تو وہ سمجھے گا که آفتاب نکل آیا \_ یہی حال اِس وقت قوم کا تھا - اضطرار قلب ؟ انتشار خاطر ؟ اختلال حواس و اجتماع حوادث کے وقت عیو میں پری کا حسن و جمال معلوم هوا ؟ عجوز هفتاد سالة پر نازنین شانزدہ سالة کا دهوکا هوا \_ دیر میں حرم کا تقدس د کھائی دینے لگا \_

أب مغرب كا جادو سارى قوم پو چل گيا ـ علم و فضل كا معيار كسال یه قرار پایا که انگریزی زبان آجائه ؟ تلفظ انگریزوں کا سا هوجائه ؟ اور انگریزی علوم سے واقفیت هوجائے ۔ تهذیب و شائستگی کی معراج یہ تهری که کهانا انگریزی کهایا جائے ، لباس انگریزی پهلا جائے اور انگریزی تقلید میں خاندان مشترکة کے وجود کو ذلیل سمجهة کر ضعیف والدین اور درسرے اعزا سے قطع تعلق کرلیا جائے ۔ شرافت و عزت کا ماتہا ے خيال يه قائم هوا كه هر مسكن ذريعة سے انگريزي عهدے حاصل كئے جائيں ۔ انگريزي حكومت كي بركات كا وعظ كہا جائے اور ايے هم وطغوں ارد هم قومیوں کو نقصان پہونچا کر انگریزی دربار میں رسونے حاصل کیا جائے ، عقل و دانش کا یہ مفہوم قرار پایا کہ هر انگریزی مصنف کے هر قول پر بے چوں و چرا ایسان لے آیا جائے اور اپنے علوم و فنوں ، اپنے شعائر و رسوم النے عقائد و خیالات کو یکسر اوھام کا لقب دے کر انگریزیت کے صلم داربا کے قدموں پر نثار کر دیا جائے ۔ اُردو زبان اُس لئے حقیر نظر آنے لگی کہ یہ دسرکار علی زبان نہیں ۔ پردہ کی رسم اِس لئے فلامدی نسواں کی مرادف نظر آنے لگی که انگریزی خواتیں کا شعار بے حجابی کا ھے۔ تعدد ازدواج کا دستور اِس لئے شرمناک محسوس هونے لکا که انگریزی قوم ایک سے زاید منکوم بیویاں رکھنے کے ضابطہ سے نا آشنا ھے ۔ عرش کے انکار پر سب سے قوی دلیل یہ قائم هوئی که انگریزی هیئت اور جغرافیه کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ۔ شیاطین ؛ جفات اور ملائکہ کے وجود کے ابطال کے لئے یہ دلیل قطعی نکلی کہ انگریزی سائلس ' کسی آله کی مدد سے اُن کا مشاهدہ نه کرسکی ۔ معتجزات کا دعوی اِس لئے قابل مشحکہ تھرا کہ مل اور اسپلسر اُن کے قائل نہیں ۔ نبوت اور الوهیت کے عقائد میں اِس لئے رضنے پرنے لگے کہ هکسلے اور هیوم مخشکک رہے هیں.... بہر حال یہ فضا تھی جس میں اکبر نے اپنی آنکھیں کھولیں' یہ ماحول بہر حال یہ فضا تھی جس میں اکبر نے اپنی آنکھیں کھولیں' یہ ماحول سے وہ ایک رسول ہوگر آئے تھے ۔ اُن کا پہام اُسی تحصریک مغربیت کے خلاف رد عمل تھا ۔ اُن کی شاعری اول سے آخر تک اسی مادیت اور مغرب پرستی کا جواب ہے '' ۔

اکبر نے زندگی کے هر شعبہ پر اپنے مخصوص رنگ میں اظہار خیال کیا ھے۔ اُن کے یہاں بعض بعض الفاظ کے مخصوص معنی ارر مفہوم هیں جن کو وہ اس لطیف انداز سے اپنے کالم میں لاتے هیں کہ اُن کا پورا مفہوم واضع هوجاتا هے حالانکہ اُن کی تشریعے کی جائے تو ورق کے ورق سیاہ هو جائیں اور پھر بھی کافی طور پر دلنشین نہ هو سکیں مثلاً نیتو، بابو، مولوی کمسریت، اُونت، بسکت، بدهو، بفاتی ماحب، شیخ صاحب، لات صاحب، ترت، قارون ، کالبے، قدر، اسپیچ، کونسل ، شیخ صاحب، لات صاحب، ترت، قارون ، کالبے، قدر، اسپیچ، کونسل ،

اسي سلسلے ميں مناسب هوگا اگر يہاں اکبر کے مسلک کا بھی فسنا تذکرہ کر ديا جائے۔ اکبر مشرقيت کے دلدادہ اور دومولويت، سے بيزار هيں۔ وہ باطن کو ظاهر پر فوقيت دينے هيں۔ وہ مغرب کی ماديت کو مذهب اور اخلاق کا دشمن سمجھتے هيں ، وہ هندوستان کي قومي تحدريکوں کے حامی تھے ، ليکن هر بونگ سے قطعاً بيزار تھے ، وہ شوهر پرست بيوی کو پبلک پسند ليڏي (Lady) پر ترجيعے دينے

هیں ۔ غرض که وه اِن تمام باتوں کے خلاف جنگ آزما تھے جن کا تعلق بد مذاتی ، کورانه تقلید ، به تمیزی ، اور تنگ نظری سے تھا ۔

اب یہاں بعض عنوانات کے تصت میں لساالعصر کے کلام کا جسته جسته نمونه پیش کیا جاتا ہے۔

ظرافت اور زنده دلي :-

یوسف کو نه سمنجهے که حسین بهی هے جوان بهی شاید نرے لیڈر تھے زلینا کے میان بهی

دُهن ديس كي تهي جس مين گاناتها أك ديهاتي بسكت سے هے مالئم پوري هـو يا چـپاتي

> کمیہ تنی میں چندے دیا کیچئے ترقی کے همچے کیا کیدجائے

چھوتیں جو گائے ماتا حسرت سے أونت بولے افسوس شیخ جی نے هم كو پتانه سمنجها

فرمائگے هيں يه خوب بهائي گهورن دنيا روتي هے أور مذهب چيورن

عاشقانہ آپ کی وحشت نہیں فے لے جناب چند سے جب پوچھتے ھیں راہ ویرانے کی آپ

بدد تاہے مدیس تسھے وہ بسلسلے در صیمے کے وقت هلس دری اک مسیسم جسب وہ بسولے بسجسائے کسکروں کسوں دہ مسرخ شسسانے درخمت لاهبو تسیسم ؟؟

بورهوں کے ساتھ لوگ کہاں تک وفا کریں لیکن نه موت آٹے تو بورھے بھی کیا کریں

یسے برگیڈ میں جاکر رفاقت اس کو کہتے ھیں ھوئے مدفوں تکئے میں اصالت اس کوکہتے ھیں

اولت مسرزا هسر طسرف بسدنام هسيس يستسك بسدهسو وارث اسسلام هسيس

جس نے دل کو لے لیا ھے دل لگی کے واسطے کیا تعجب ھے کہ تفریحاً ہماری جان لے

کہاں اور کس طرف قائم کروگے یادگار ان کی دم آخریه ذکر ان سے کرو، یاسین کیا هوگی

وہ فقط وضع کے کشتہ هیں نہیں قید کچھہ اور بھیلس کو گوں پنها دیجیئے عاشق هجائیں

بتائیں آپ کو مرنے کے بعد کیا ھوگا پلاؤ کھائے۔ کے احباب فاتہ ھوگا قوم کے غم میں تار کھاتے ھیں حکم کے ساتھة رنبج لیدر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھة

اسلام کی رونق کا کیا حال کہوں تم سے کونسل میں بہت سید' مسجد میں فقط جس

حسکم برتش کا مسلک هدو کا اب شدا هی هے بیهائی صلّب کا

مذهبی بتعث میں نے <sup>ک</sup>ی هي نہیں فالتو عقل مجهه میں تهي هي نہیں

مبیر علی مراد هیں یا سکهه ندان هے لیکس معاثلهٔ کے وهاي نابدان هے

تھے معزز شخص لیکن ان کی لائف کیا لکھوں گفتنی درج گزت ' باقی جو ھے نا گفتنی

شیخ جي کے دونو بیتے باهنر پیدا هوئے ایک هیں خفیه پولس میں ایک پهانسي پاگٹے

مولوي صاحب نه چهوریس گے' حُدا گو بخش دے گهپر هي لينگے پوليس والے سزا هو يا نه هو یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلم بہت نے ارشاد هموا توب سے کیا پہیلا ہے

کونسسل مدیس سوال کررنے لگے قدومسی طداقت نے جب جدواب دیا

....

بوزنه کو رقص پر کس بات کي ميں داد دوں هاں يه جائز هے مداري کو مبارکباد دوں

\_\_\_\_

سر افرازی هو اونتوں کي تو گردس کانگے ان کي اگر بندر کي برن آئے تو فیض ارتبا کہائے

-

اکبر سے میں نے پوچھا اے واعظ طریقت دنیائے دوں سے رکھوں میں کس قدر تعلق اُس نے دیا بلاغت سے یہ جواب منجھکو انگریز کو ہے نیڈو سے جس قدر تعلق

\_\_\_\_

سینے ادعر ایسے که سہیں جور رفل بھی کان ان کے وہ نازک که گران میری غزل بھی

\_\_\_\_

جب آنکهه کوکهالئے میں هو جهپک جب مله میں زبان جذبش سے قرے اس قید میں کیونکر جیلا هو الله هی اپنا فضل کرے

کیا ناز هو ایسی ساعت پر افسرس، هے ایسی حالت پر یا حهرت کهے یا کچهه نه کهے یا کفر کرے یا کچهه نه کرے

> بے گزت ہو کے جو چلئے تو محله میں حقیر باگزت ہو کے جو رہنے تو فرشتوں میں خفیف

جو پوچها مجهة سے دور چرخ نے کیا تو مسلمان هے میں گهبرایا که اس دریافت میں کیا رمز پنہاں هے کروں اقرار تو شاید یه بے مہري کرے مجهة سے اگر انکار کرتا هوں تو خوف قهر یزدان هے بالاخر کہدیا میں نے که گو مسلم تو هے بنده و لیکن مولوي هرگز نہیں هے خانسامان هے

مدخولۂ گورنمنت ائبر اگر نه هوتا اس کو بھي آپ پاتے گاندھي کي گوپيو*ن م*ين

مذاق عشق :\_\_

ھم آہ بھی کرتے ھیں تو ھو حاتے ھیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ھیں تو چرچا نہیں ھوتا

والا كيا رالا دكهائي هِ همين مرشد نِـ كعبة كو كرديسا گُم أور كليسا نــة مــلا بتوں سے میل ' خدا پر نظر ' یہ خوب کھی شب گفاہ ' نماز ستصر ' یہ خصوب کھی

----

مچھلی نے دھیل پائی ھے لتب پہ شاہ ھے صیاد مطسئان ھے کہ کانتا نگل گئی حسرت بہت ترتئی دختر کی تھی اُنھیں پردہ جبو اُتھایا تو رہ آخبر نکیل گئی

----

اب نده جدلگی عملکم نده جدهدلدا هه صدون تعدوید اور گددگا هه کدیدا هم باقی جدلیاب قدیدان می کدیه حدیثین هین ایک دندا هم سو وه دندا بهی اب هم ضبط بولس هم زیبان گرم قدلیب قدیدا هم

\_\_\_

دنیا میں هوں دنیا کا طلبگار نہیں هوں بازار سے گزرا هوں خریدار نہیں هوں کو دعوی تقوی نہیں درگاہ خدا میں بت جس سے هوں خوش ایسا گلہکار نہیں هوں افسردگي و ضعف کي کنچهة حد نہیں اکبر کے مقابل میں بهي دیندار نہیں هوں

\_\_\_\_

دين دنيا :--

خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب هیں حجاب اُن کو نہیں آتا اُنھیں فصه نہیں آتا

کیا گذري جو اک پردے کے عدو رورو کے پولس سے کہتے تھے عزت بھی گئی اور زر بھي گيا

خامشي سے نه تعلق هے نه تمکین کا ذوق اب حسیدوں میں بھي پاتا هوں میں اسپیچ کا شوق

تعلیم کی خرابی سے همونگی بالاخر شوهر پرست بیوی پبلک پسند لی**ت**ی

ترقی کي تپيں هم پر چوها کيں گهڻا کي دولت اسپيچيں بوهاکيں رهيں هر پهر کے آيا بی نصيبن ولا کي گو اسکول ميں برسوں پوها کيں

اک پیر نے تہذیب سے لڑکے کو اُبھارا اگ پیر نے تعلیم سے لڑکی کو سنوارا کچھہ جوڑ تو اُن میں کے ھوے بال میں رقصاں باقی جو تھے گھر اُن کا تھا افلاس کا مارا بیرا وہ بنا کسپ میں 'یہ بن گئیں آیا بیری نہ رھیں جب تو میاں پن بھی سدھارا

دونوں جو کبھی ملتے ھیں گاتے ھیں یہ مصرعه آغاز سے بدتر هے یه انتجام همارا

أته، كئے وہ جنهيں مقدور تها خود داري كا نه وہ تقویل نه وہ تعليم نه وہ دل كي أميد ولولے لے كے نكلنے لگے كاليج كے جواں شرم مشرق كے عدو ' شيوة مغرب كے شہيد !!

دو اسے شوہر و اطفال کی خاطر تعلیم ۔ قوم کے واسطے تعلیم نه دو عورت کو

شینع صاحب هي کاشے بزم میں کیا رعب و وقار که خواتین کو پہلک میں هو وقعت کی امید

باپ ماں سے ' شہنے سے ' اللہ سے کیا اُن کو کام ڈاکٹر جدوا گئے تعلیم دیی سرکار نے

تہذیب نو جسے تم کہتے ہو اس سے اکبر دنیا بگر رهی هے اب یا سلور رهی هے نقشوں کو تم نه جانبچو خلقت سے مل کے دیکھو کیا هو رها هے آخر کیسی گزر رهی هے دل میں خوشی بہت هے یا رنبے اور تردد کیا چیز جی رهی هے کیا چیز جی رهی هے

اک علم تو ھے بت بننے کا ' اک علم ھے حق کے پوھنے کا اُس علم کی سبدیتے ھیں سند' اس علم میں ماھر کوں کرے جب علم ھی عاشق دنیا ھو' پھر کوں بتائے راہ خدا جب خضر اقامت پر ھوں فدا ' تائید مسافر کوں کرے سردا بھی رنگ طبع بشر' فطرت ھی میں ھیں اسباب جنوں اکبر کو بھی ھوش آجائے تو پھر' اس کام کو آخر کوں کرے

تعلیم جو دیجاتی هے همیں وہ کیا هے فقط بازاری هے جو عدّل سکھائي جاني هے وہ کیا هے فقط سرکاري هے

، ترقی کی نہ کی راھیں جو زیر آسماں نکلیں میاں مسجد سے نکلے اُور حرم سے بیریاں نکلیں مصیبت میں بھی آپ یاد خدا آتی نہیں ھمکو دعا منت سے نت نکلی پاکٹوں سے عرضیاں نکلیں

مذهب کے واسطے نه شرافت کے واسطے ہے اب تو جنگ حکم و تجارت کے واسطے لیے هي گئے گهسیت کے مجھکو پریڈ پر تیار هو رها تها میں جنت کے واسطے

چرخ نے پیش کمیشن کہدیا اظہار میں قوم کالم میں اور اُس کی زندگی اخبار میں شوھر انسردہ پرے ھیں اور مرید آوارہ ھیں بیبیاں اسکول میں ھیں' شیخ جی دربار میں

مڏھب ھے امر قولي سمجھو تھ قعل ذاتي معدور سب ھيں اس ميں گنگو ھوں يا رفاتي

شیخ جی کی نظر میں مَیں هوں فقط میری نظروں میں ساری دنیا ھے بس یہی وجه ھے که اے اکبر مجھکو حیرت ھے اُن کو فصه ھے

یهی نشائل یهی طبیعت ' رهی تو تسست یهی رهیگی رمانه بدلے کا بهی تو پهر کیا' هماری حالت یهی رهیگی عمل جب اید نهیں هیں اچهے' تو ذکر عمیان فیر کا کیا هدو کی قسمت بگر بهی جائے تو اپنی قسمت یهی رهیگی

عبث هے نظم بلیغ فطرت جو رخ نہوں حسن شدعا کا صدیت عةبی اگر غلط هے تو کیا نتیجم هے ارتقا کا

رهتا بہت ھے شرق دلیل اور تیاس کا مالک مگر نہیں ھرں میں ایپ حراس کا

ایک دن اور قیامت بهی کهسک آٹیکی اور کیا عرض کروں آپ سے کل کیا هوگا

روش ڈھن بشر کی مدعی مطابق نہیں سمجها ترقی سے رھا محررم عادت کو یقیں سمجها مديوں نااسني کي چناں اور چنيں رهي ليکن شدا کي بات جہاں تهي وهيں رهي

جہاں هستی هوئی محدرد الکهوں رہی پوتے هیں عقیدے ' عقل ' عنصر سب کے سب آیسمیں لرتے هیں

جو حرا کے جانئے والے تھے صوفی ھوگئے داستان بسدر والے شایسعہ سائسی ھاوگائے

اکبر اپ رنگ میں مذنرہ رئے ' اُن کے رنگ میں بعض لوگوں نے لکھنے کی کوشش کی ' لیکن اتنے بھی کامیاب نہ ھوئے ' جتنا مولانا ابوالکلم اور حسن نظامی صاحبان کے بعض متبع حقیقت یہ ہے ہے آزاد (محصد حسین) ابو الکلم اور حسن نظامی کا طرز انشاء اُن کی ذات ہے ' صفت نہیں ' یہی معامله اکبر کے ساتھ ہے ۔ جس طرح دنیا میں ایک طرح کی دو ذات یا انفرادیت نہیں ہوتی اسی طور پر اُردو ادب میں ان بزرگوں کا جواب نہیں پیدا ہوا ' ممکن ہے ایسا ہونا ناممکن بھی ہو ۔ یوں کہنے کو آزاد کے متبع آغا طاہر ' ابوالکلم کے عبدالرزاق ملیح آبادی اور حسن نظامی کے متبع آغا طاہر ' ابوالکلم کے عبدالرزاق ملیح آبادی اور حسن نظامی کی دارہ ہے کا جواب کب نظر آیا ۔ یہاں اس کہنے سے یہ مقصود نہیں ہے کہ اُن کا طرز انشا خامیوں سے پاک ہے ' لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کمامیوں کا بھی کہیں صحیح چربہ میسر نہیں آتا ۔ مثلاً آزاد کبھی کبھی معنی اور مفہوم کی ذمہ داری یا التجھیروں سے بیجنے کے لئے الفاظ یا معنی اور مفہوم کی ذمہ داری یا التجھیروں سے بیجنے کے لئے الفاظ یا فتروں کی بازیگری شروع کر دیتے ہیں ۔ مولانا ابوالکلام انہیں الفاظ اور

فقروں کو الوهیمت اور لبوت کا جامع پٹھا دیتے ھیں اور سامع یا قاری کا ذهن اور دماغ پرسُش کے بھائے پرستش کی طرف مائل هو جاتا ہے۔ حسن نظامی اپنے الفاظ سے کبھی بچے معلوم هونے لگتے هیں اور کبھی مجدوب یا پھر آیسی رعایت لفظی پر آتر آتے هیں جو اکثر نعمت خان عالی کو بھی سر بگریباں کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ با اینہم یہ لوگ موجودہ آردو ادب میں ایسی قوت رکھتے هیں جو کم لوگوں کے حصم میں آئی ہے۔

حُواجة هسن نظامي ساهب ايك جكهة فرماتي هيل -

پنچ کے دور کے بعد جس نے سب سے پہلے "پنچانہ رنگ؟ کو ترک کرکے (اسپکتیتر؟ ( The Spectator ) سے قریب ہونے کی کا میاب اور مستحسن کوشش کی ہے اس میں سید محفوظ علی صاحب بدایونی اسلطان حیدر جوش اسمبوق یا اولۃ بوائے کے کہلندڑے تھے ہمدرد (دھلی) کے ابتدائی دور میں (انتجاهل عامیانه ؟ کے مانحت جیسے دلکش اور زعفران زار مضامین نکلے ھیں وہ تقریباً سب کے حیسے دلکش اور زعفران زار مضامین نکلے ھیں وہ تقریباً سب کے

سب سید متحفوظ علی صاحب کے قلم کے رهین مثت تھے ۔ اس سلسلۂ مضامین میں بمبوق مرحوم اور متحمد فاررق صاحب ایم - ایس ۔ سی ۔ (علیگ) المعروف به ﴿ حاجی صاحب ؟ کا نام بھی لیا جا سکتا ہے ۔۔

بعض دیکر انشا پردازوں کے مضامین کے خلاف سید معتقوظ علیصاحب كا هر لفظ كانتم كا تلا معلوم هوتا هي أور وه جو كچهة كهذا چاهتم هيں ' ايسا معلوم هوتا هے كه أس كى حقير ترين جزئيات پر بهى أن كو عبور هـ ـ أن كا طرز بيان ' أور أنتخاب الفاظ أيه اندر بہت سی گہرائیاں لئے ہوتا ہے ۔ لیکن یہاں راقمالسطور کو یہ کہنے میں بھی تامل نہیں ہے کہ سید صاحب رعایت لفظی کی گمراهیوں میں اکثر اسیر نظر آتے هیں \* یہی رعایت لفظی اکثر ان کو تمثیلیه (Allegory) کے پہندوں میں اُلجها دیتی هے ــ رعایت لفظی کا آرت ہے حد نازک ھے۔ اس کے یہ معنے نہیں که سید صاحب اس آرے کے لطف اور تزاکتوں سے بے بہرہ یا بے خبر هيں \_ أن كي قابليت علمي اور ذوق صحيح اس قسم كي بد كمانيوں سے كہيں ارفع هے - مسكن هے وہ اس كو اتفا اهم نه سمجهتے هوں! هاں تو کہنا یہ تھا کہ رعایت لفظی کا آرے حد درجہ نازک هے ۔ اگر پڑھانے والے کو یہ متحسوس ھوگیا کہ مضمون نویس نے صرف رعایت لفظی ملحوظ رکھی ہے یا یہ معلوم ہوگیا کہ محض أیک لفظ یا فقرہ کو نباھنے کے لئے پہلے یا بعد میں بے شمار الفاظ یا فقرے لکھنے پڑے تو میرا خیال ہے اس سے ایک طرف پوهائے والے کا ذوق سلیم محجروح هوتا هے اور دوسری طرف لکهانے وألم كى توهين هوتى هم مايت لفظي كاكسال اس كى انتهائي يه ساختگى هـ؛ يه كبهى نه معلوم هو كه الفاظ كا استعمال صوف

الفاظ کے لئے کیا گیا ہے ۔ اس میں شک نہیں ابھی هماری سوسائٹی کے افراد جو تعلیم یافته ' روشن خیال اور صاحب ذرق بھی کہے جاتے ھیں ' ضلع جگت یا رعایت لفظی پر سر دھلنے کے لئے آمادہ رھتے ھیں اور یہ لکھنے والے کا اچھا خاصہ انعام ہے ۔ لیکن میرا خیال ہے اور خود سید صاحب سے زیادہ اس حتیقت سے کون باخبر ھوگا کہ ایک اچھے لکھنے والے کا مخاطب صحیح شاعر ھوتا ہے ' مشاعرہ نہیں!

سید صاحب نے مضامین میں کبھی اپنا اصلی نام نہیں طاهر کیا اور ایسا کیا بھی تو محصض شاڈ و نادر' وہ همیشہ در انداز قد '' سے پہچانے گئے اور یہی سبب هے که ان کے مضامین کی فراهمی میں فیر معمولی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ راقمالسطور مولانا ظفرالملک علوی صاحب قبله کا سیاسگزار هے که ان کی وساطنت سے مضامین کے کچھم اجزا هانهم آگئے جن کا چسته جسته اقتباس هدیهٔ ناظرین هے :۔

صاحب دین :-

 وة زيادة سے زيادة ﴿ پيارے باپ ؟ كا مستحق هے أور أكر زيادة ترقی کی گذجائش هو تو ۵۰ ولا بدها بیوقوف ۲۰ کافی هے - بهائی ایک رقیب هے جسکے مقابلة میں أبنے حقوق كا تحفظ الزمي و لا يدي هے - أصلي عزت و عظست كى مستحتى زوجة هے نه كه ماں..... جسطرح همارے یونانی اطبائے آلو۔ انڈے ۔ دھی اور دنیا بھر کے کھائے پیٹے کی چیزوں کا مزاج نکال لیا ہے اور درجة قائم کرکے یہة قرار دیدیا هے که کون چیز کس درجه میں گرم هے اور کسدرجه میں سرد ۔ كسدرجة تر هے اور كسدرجة خشك ، معادم نهيں اسيطرح صاحب دين کو بھی اشیاء ماکول میں سمجھکر کسی طبیب نے اسکا مزاج بھی نكالا هے يا نهيں ۔ اگر نهيى تو اس فرو گزاشت پر افسرس كرتے هوے فقیر اپنا اجتہاد پیش کرتا هے که میرے تجربه میں صاحب دين ايك مختلف المزاج والكيفيت چيز هـ - تفصيل اسكى یہ ھے کہ ایک صاحب دین کا مزاج کسی دوسرے صاحب دین کے مزام ساتھ تو همیشت گرم تر رهتا ہے مگر غیر صاحب دین کے ساتھ سرد خشک اور فعم اور ریل کے سفر کی حالت میں کرم خشک هوجاتا هے اسیطرم کسی درسرے صاحب دیوں کے لئے چاھے وہ فہرست چندہ لم كر آئے يا دعوت چائے ' أيك صاحب دين هميشة سريع الفهم هے مكر فیر صاحب دیں کیلئے چاہے وہ خنیف سی خنیف درخواست هی لے كر آئے وہ نهايت بطي النهم هے..... ؟؟

انگلستان پلت اصاحب دین کو للدن سے ناگفتہ به محبت هے ۔ ایپے

ا - '' انگلینت ریترنت ؟ (England returned) کینئے انگلستان پلت سے بہتر لفظ مجھے نہیں ملسکا اسلئے میں انجبس ترقی آردو سے عبوماً ارر موالانا وحیدالدین صاحب سلیم سے خصوصاً درخواست کررں گا کا اس لفظ کو رہ اپنے آخوش استعبال میں لے لیں - اس لفظ میں حالت منعولی کے عالم ہالت قاعلی کا بھی پہلو ٹکلتا ہے - چائنچا سال پلت کے ساتہ ہی ملحوظ رہے '' -

قیام لندن کے واقعات کو بھان کرتے وقت اسکی زبان سے قیر معمولی طلاقت أسكى آئكهوں سے فير معمولي چمك، اور اسكے چهولا سے فير صعمولي مسوت آميز حسرت يا حسرت آميز مسرت برسل لگتي هي أور آخر کار ولا يه تاب هوكر كهم الهما هي ١٠ يياري بياري أولد القدن ، كسقدر مهن جاهما هون كه تیری آغوش میں جان دوں ؟ عشاق کا ایلے متحبوب کے قدموں (یا فرا گستائی سے کام لے کو) اس کے آغوش میں جان دیٹا تو دیوانوں کا پامال مفسون ميسمگر صاحب دين كي أس تسنا مين أيك خاص نكته يه هي كه ولا أكرچة معاد كا قايل نهيس هـ أور اس يقين هـ كه دواب وعذاب عشر و نشر اور حیات بعدالسوت مذهب کی سخس سرائی هے لیکن آخر وہ مشرقی ھے ' بچپن کی بات کان میں پری دل سے مشکل سے نکلتی ھے اسلئے قرتا هے که مبادا مشرق میں یه بانیں سچی هوں اور یہاں سے جانے والرں کیلئے وہاں روک توک اور قرنطیلہ ہوتا ہو ۔ مگر للدن والوں نے راہ اور مقامات کے موانعات صاف کر لگے ہونگے وہاں کی معرفت جاتے والوں سے فرشتے تعرض نکریں گے ۔ یوں تو ہر صاحب دین کا ایک هی مذهب هے یعلی یه که مذهب قابل اعتلا نهیں لیکن عسوماً دو گروه هیں ۔ ایک وہ جلهوں نے بھپی میں پائجامہ پہنا ہے آور آیک وہ جنہوں نے دھوتی باندھی ھے۔ آپ دونوں گروھوں میں سے جو صاهبدین کونسل یا میونسپلتی کا سمبر هوجائے تو پاچامه اور دهوتی میں آویزش رکھنا وہ سب سے بوی مذھنی خدمت سمجھتا ھے۔ چنانچہ کونسل یا میونسپلتی میں اس قسم کے سوالات صرف أسی کی ذات سے مذهب کی أعانت كا باعث هوتے هيں :-

ا - كيا گورنمات مهرباني كر كے بتائيكي كه فال محكمه كے چهراسيوں كي تعداد اسكے هم مذهب افراد كي مردم شماري كے تناسب سے كيوں كم هے ?

۲ - میونسپل بورة نے اس سال جو نابدان بنائے \*یں انسیں سے اسکے هم مذهب افراد کے ایک محله کی نالي هے چند نیم پخته اینتیں
 لگانے سے اسکی هم مذهب سکنا ء ' محله کی بتی حق تلفی هوئی هے - بورة کو چاهئے که وہ اینتیں نکلوا کر سرے پخته اینتیں لگوا دے -

شيخ سماءالله كي صاحبزاديان :-

ودية جو بان كهائه آنكهون مين سرمة وانتون مين مسي أور هاتهون مين مهندي لكائه تهيلا تهالا كرته بالتجامه يهني هلكا دهاني تويئته أورهم تطب کو پیته، کیئے تکیه لاائے بیتهی هیں آسیه بیگم هیں جو عسر و تجربه کے اعتبار سے' چال تھال کے اعتبار سے' شکل صورت کے اعتبار سے' قدرقامت کے اعتبار سےسب میں بھی ہوی ھیں اور اِسی لگے سب بہنیں اِنھیں بھی آپا کہتی میں ۔ قیافہ بتا رہا ہے کہ بچپن اور جوائی کے دوین عیش و آرام اور مسرت و المدينان سے گورے هيں، تيسوا پن يعنى بوهايا آيا تو آلام و افكار كو سانهم اليا علموں نے کلیجم تکرے تکرے کردیا ۔ مگر ضبط کہنا ھے ، خبردار جو ایک حرف بھی زبان سے نعلا ؟ چفانچ، آفریس ھے اس کوہ وقار کو کة چھانی کے کوار بند کئے دل میں حسرتیں اور شنھ میں گھنگنیاں بھرے بیتھی ھمی ۔ مجال کیا جو دل کا ترجمان زبان کو بنائے ۔ آسیہ بیکم کے داهانے هاتهه پر جو سیه فام خاتون آدهی ساری باندهے آدهی ارتهے' سر کے جهلسے اور ایلتھے هوئے بالوں میں کوریوں اور جھوٹے موتیوں کی لویاں لڈکائے، گلے میں کہربا کے دانوں کی مالائیں' ھاتھوں میں عام کی چوریاں اور پاؤں میں چپلیں پہنے بیتھی هیں اور جو سب میں زیادہ مفلوک الحال اور شکسته بال معلوم هوتی هیں آفري خانم هیں جنهیں آسیه بیگم تو افری افری کہتی هیں مگر باقی اور بہنیں سانولی آیا کہکر پکارتی هیں آفری خانم کے داهنے هانهه کو جو دهاری دار سایه پہنے توپ ارزهے عینک لگائے ناک بھوں چڑھائے سب سے ریادہ متین یا مغرور مگر یقیناً سب سر

زیادہ متمول الگ بیتھی بلکہ لیتی ھیں یہ اموی خانم ھیں جنھیں آسیہ بیکم تو امری اور باتی بہنیں نئی باجی کہکر پکارتی ھیں۔ آسیہ بیکم اور افری خانم کے سامنے اور امری خانم کی طرف منھہ کئے جو نیم مشرقی نیم مغربی رضع بنائے ننگے پاؤں ساری باندھے چھوٹا کوت پہنے کالر لگائے توپ اورھے بیتھی ھیں دیے برعکس نہند نام زنگی 'فور'' حسینہ بیکم ھیں لیکن پانچویں جو یقینا سب سے چھوٹی ھیں آسیہ بیکم کے داھنے ھیں لیکن پانچویں جو یقینا سب سے چھوٹی ھیں آسیہ بیکم کے داھنے ھاتھہ سے کچھ فاصلہ پر مغرب کی جانب افری خانم کے پیٹھہ پیچھے کھتی ھوٹی ھوٹی ھیں .... روپا بیکم ھیں ''

اسكى فرهنگ بقول سيد صاحب "برخوردار طرنعدرد" نے يوں پيش كردى، ايشيا سب سے برا براعظم في افريقه ايشيا سے مغرب كي طرف هے اسے تاريك براعظم كہتے هيں ، امريكه سفه ۱۳۹۳ ع ميں دريافت هوا اس ليّے نبّي دنيا كہلاتا هے اوشليا ايشياد كے جنوب و مشرق ميں راتع هے ۔ يورپ سب سے چهوتا بر اعظم هے ! \*\*

اروپا :۔ بتری آیا سلام ۔

آسية: ــ جيئتي رهو تهندي سهائن دعا دينا كو تهي كه دودهوں نهاؤ پوتوں پهلو ــ مگر درخواست سے پہلے هي منظوري كا اثر ديكهة رهي هوں ــ خود نهانا تو كوئي بات نهيں تم دودهة سے دوسروں تك كو نهلوا رهي هو" ماشاء الله وة كثرت هے كه گاريوں ميں بلد هو هوكر ايرا غيرا كے گهر پهونچ رها هے ــ پوتوں كي يه كينيت (بهئي برا مت مانيو ميں هونستي نهيں اور تمهاري سئتي بهن هوكر بهانجوں كو هونسوں تو منجهة خالة پر تف هي) ايك گهر كا

<sup>•</sup> ملاحظة هو " ملك سوپ - يعلي دودهة كا صابن !

تو ذکر کیا دوسروں کے گھروں میں ایسے پھل رہے ھیں جیسے کروی تومری -

روپا :ـ يه سب آپ بزرگرن کي دعا کا اثر هے ــ آسيه :ـ کہو بهن برطو' فرسو' سلفو' املو کہان تک نام لون سپ بھي بھي ۔۔

رويا: - جي هان سب اچهے هيں ـ

آسیه :- برطو بینچاره تو برا گئو هے - فرسو بانکا چهیلا هے سلفو متافیل هے....سفا هے گهفا هے ' املو کو میں نے عرصه سے نهیں دیکھا هے پنچھلے دفعه جب تم لیکر آئی تھیں تب تو برا شریر اور چلیلا تھا...هونهار اور چونچال ایسا تھا که دوئے کو پنچھاتے -

ررپا: - جی هاں ' ابنو برا هوگیا هے' جهگرالو بہت هے ' بهائیوں کو چون نہیں لینے دینا ' آپنے برطو ' فرسر ' سلفو کو تو ایسا هلا لیا هے که هر رقت آپ هی کے پاس بیتھے رهتے هیں - میں بہتیرا بلواتي پکرواتي هوں مگر آپ کا گهر ایسا بهایا هے که هتانے اور تالنے کا نام هي نہيں لیتے .

آسیة :۔ اے هے تلنا کیسا ' آنکھوں سکھة کلیجے تھندک ' ماں اور خاله میں فرق هي کیا هوتا هے ۔۔ سنا نہیں د ماں مرے ماسي جگے '' هاں اتني بات ضرور هے که تمهارے یہاں کا سا عیش مجھة غریب کے گھر کہاں ۔۔ رویا :۔ آیا ا برا نه مانو تو کہوں ۔

آسهة:- شوق سے کہو بدّهوں کے اچها برا مانئے کي پروا جوان نہیں کیا کرتے ۔۔ رویا :۔ آپ کے گھر میں اسقدر غربت نہیں جسقدر بدتمیزی ' پهرهوړين اور گهنون پي هے \_ کسيکو کهانے کا سليقه نهيں ' پہذئے کی تمیر نہیں ' انتظام کی عقل نہیں ' آسيه :\_ ( آه سرد بهر کر ) هاں بہن سپے کہا ' خدا کی شان ' کبھی هم هي آس پرروس ميس تميز والے سمجھے جاتے تھے ' سينا يرونا هم جانتے تهے ' كهانا ' كهانا يكانا هم جانتے تهے؛ آج پهرمو هم، بد تعیز هم، گلدے هم، کهلولے هم، مكر أسكي وجه جانتي هو' آيا پيسه آئي مت' كيا پيسة كئي مت ـ كانتهة مين دأم تو سب كرين سلم" موجوده درر ميس مسولانا عبدالماجد صاحب دريسا بادبي ، مولانا أبوالكلام آزاد ٬ مولانا ظائر على كان أور قاضي عبدالغفار ٬ طغویات میں ید طولی رکہتے ہیں سر ایک کا نشانہ طغو انگریو، الگریزی حکومت اور انگریزیت هے ۔ علىددة علىددة ان کے کلام اور مضامین پر اظهار خیال کرنا طوالت کا باعث هوگا راتمالسطور كا خيال هے كه ان كے تسامتر مضامين يا مسالك كا خلاصه يه هے -مولانا عبدالساجد كي طنز مين تلخي أور زهرناكي كاعلصر فالب هے اور ان سب پر بقول سید سلیمان ندوی صاحب ۱۹ مولویت؟ طاری ھے ۔ ان کی طفزیات پوپ کی طفزیات کا نمونہ ھیں ۔ یہ أردو كے لينگليند بهي قرار دئے جاسكتے هيں جن كو جماعت كے موجوده اور مقروه نظام میں عافیت اور جمعیت کا کوئی شائبة نظر نہیں آتا۔ برخلاف اس کے ظائر علی خال ھیں جن کے ھال شدس هے ' لیکن زهرناکی کا گزر نہیں - ظفر علی خان کی طفز میں عملاً قوت اور بيداري پائي جاتي هـ ـ ان کي تحريروں سے پته چلتا هے که وہ اپنی طنز کو منوا بھی سکتے ھیں۔ ان کے یہاں بد دعائين يا عذاب الهم كي ١٠٠ بشارتين " نهين ملين كي ـ ولا ووتیه، کے قائل هیں وو تپشیا ؟ کے نهیں، یہی کیفیت ابوالکالم كي هے - ليكن ظفر علي خال أور أبوالكلام جهال أيك دوسرے سے علحدة هوجاتے هيں وه بهی نماياں هے ۔ ابوالكلام كى مثال اس پہلواں کی ہے جو رسط میدان جنگ میں ﴿مبارز طلب ؟ هو اور دوسروں کا نہیں بلکہ آیے رجز سے خود اپنا دل بڑھا رہا ھو ۔ ظفر علی خان صرف ۱۰ آرةنفس شکفی ؟؟ پر آماده نظر آتے هیں۔ ان كى رجز ميں تهورا سا حسن طلب بهي هوتا هے اور ية طلب مسكن هے كبهى أيه هي أعوان و انصار سے هو پهر غير موجود يا فیبی طاقتوں سے ۔ وہ دوسروں کو آمادہ کرتے ہوئے معلوم ہوتے ھیں، اپنی آمادگی سے بحصت نہیں ـ تیسري طرف قاضي عبدالغفار ھیں۔ ان کی طنز ایک حد تک ﴿ دَرَائنگ روم ؟ کی طنز ھے۔ نهایت نازک ' نهایت ستهری ' نهایت حسین ' تیز چمکتی هوثی ' جیسے کسی ماہر فن کے ہاتھ میں عمل جراحی کے لئے ایک نشتر هو! ان کی طنز ایک طور پر کتابی طنز هے، پرھگے اور انشا پرداز کو داد دے لیجئے۔نه درنے کي ضرورت هے اور نه کسي آمادگی کی حاجت! ان تمام خيالات كو اور منځ تصر كيا جا سكتا هي مثلًا مولانا ماجد '

ان تمام خیالات کو اور منځتصر کیا جا سکتا هے مثلاً مولانا ماجد' اصلاح سے مایوس' ابوالکلام اصلاح سے بے نیاز' طفر علي خال آمادة اصلاح' قاضی عبدالغفار ان سب کے حد اوسط!!

مولانا عبدالساجد صاحب بي ' اے ' دریابادی ماخون از در سفر حجاز ''

"بببئي هندوستان کا شاید سب سے برا " یاجوجي " شہر هے الندن اور پیرس نیویارک اور شکاگو کی زیارت سے جو نوگ مشرف نہیں موس در اُنکا ایک هلکا سا نمونه بمبئی میں دیکھه سکتے هیں ۔

ویسي هي هر طرف آسمان سے باتیس کرنیوالي اونچي اونچي عمارتیں ، وهی درپینه کي گرم بازاري، وهي درکانداري میں انہماک، وهی عیش کي فراواني، وهی چستياو نفس پرستی، وهي برق و دخان کي پرستاری، وهي ملوں انجنوں اور کارخانوں کا زور، وهي ريل تريم اور موثر کاروں کا شور، وهي صبح سے ليکر وات تک اور شام سے ليکر صبح تک چيختے اور چالتے هوے شور محباتے اور دهواں اُراتے، تهکيلئے اور کمپلتے هوے ياجوج کي بے چينی اور بے قراري، بهاگ دور، شور وفل، چیخ پکار، شورش و اضطراب، دن کو چین نه رات کو سکون، اور اسی کا نام اس دور ياجوجي ميں دن کو چین نه رات کو سکون، اور اسی کا نام اس دور ياجوجي ميں دن کو چین نه رات کو سکون، اور اسی کا نام اس دور ياجوجي ميں دن بوجود اب تک يہاں کي مسجديں کيونکر استدر آباد و پر رونق کے باوجود اب تک يہاں کي مسجديں کيونکر استدر آباد و پر رونق هيں اور اتنے نمازي اور ديندار مسلمان يہاں کیسے نظر آتے هيں به

دھوٹیں کے تیرہ و تار بادلوں میں تبدیل ھو کر رھے گا ۔ یہ دن وه هوگا جب ياجوج الله مايه ناز جنگي جهازرن اور آبدوز کشتیوں ' ایے تیل کے چشموں اور اپنے پترول کی بھرکائی ھوٹی آگے کے شعلوں سے ' لذکا کے راون کی طرح خود ھی جل رہا هوگا \_ اور جب اسکي حرص و هوس اسکي ملک گهری اور زرپرستی، قیصریت (امپریل ازم) اور کپتل اِزم (سرمایه داري ) کے انگارے سمقدر میں آگ لگا لگا کر خود اسی مادی دنیا میں اسے دوزخ کا نسونه دکھا رہے هونگے ! ية وه دن هوگا جب ارشاد ربانی و افلجار سجرت کی تفسیر و تاریل کے لئے نه تفسیر کے اوراق التَّلْم كي ضرورت هوگي نے اهل لغت كے كلام سے سلد لانے کی بلکہ عالم و عامی سب اپنے آنکھوں سے محاز کا نہیں حقیقت کا مشاهدہ کولینگے ۔ آج یاجوج کو مہلت ہے آج وة جتنا بهي چاهے همارے دلوں اور دماغوں كو هماري عقلوں اور فهنوں کو' هماری آنکھوں اور کانوں کو اینے اقبال و حشم سے اپنی تہذیب اور تعلیم سے ، ایئے علوم اور ایئے قلون سے ، ایئے قاکتروں اور ابي انجيدروں سے ' اپني سائنس اور ابني آرت سے اپنی توپوں اور اپني رائفلوں سے ' اپني مشين کن اور اپني سنگينوں سے ' الله خزانوں اور اینے طیاروں سے مرعوب اور مخبوط اور مفلوم کرلے ليكن ية ملهت سدا رهنے والى نهين اور كسے خبر كة پرداة أتهذي كا وقت قريب هي آن لكا هو ؟؟

 عداوت میں اُس پرانی اور برباد شدہ قوم سے کیسی بوھی ھوئی ھیں ' جنکی جلدیں سفید ھیں مگر جن کے دل عداوت حرم میں حبشہ اس قوم کے چہروں سے کہیں زیادہ ھو چکے ھیں اور جن کو ابرھم کے ھاتھیوں سے کہیں بوھ چوھ کر آج اپنے توپ خانوں موائی جہازوں اور مسلم موترکاروں پر دعوی اور غرہ ہے ؟ ''

مولانا ابوالكلام آزاد كے يهاں خطيبانه جوش و هيجان هے اس باب خاص ميں أن كا مسلك جوونل سے ملانا جلانا هے - أنهوں نے طلزيات ميں خطابت كا نهايت شاندار ' پرزور اور حيات آفرين نسونه پيش كيا هے - أن كى تتحرير فن انشا و ادب ميں ترامه كي حيثيت ركهتى هے ' هر لفظ ' فقرة يا خيال ايكلار معلوم هوتا هے جس ميں قوت بهي هے اور حركت بهي ' نيل هے ۔

ده ہے شک مدتوں کے بعد بلد توتے جس کو کفر کہا تھا اُس کے ثواب و طاعت ہونے کا فتوی دیانا پرا ۔ لیکن کیونکر اُپنی قوت سے ' اپنی هستی اور اپنی روح سے ' اپنی هستی اور اپنی روح سے ' یہیں بلکہ 'ع ۔

أيين هم بسعى غمزة مسردم شكار دوست !

پہلے جن کے حکم سے گدنامی کے غاروں میں چھپے تھے اب اُنہیں کے حکم سے باہر نکلے تاکہ مندر میں جاکو اُن کے آئے سر بسجود ھوں ۔ بے شک شملہ تیپوٹیشن کے تماشہ کے بعد اُس کا آخری پارت کھیلا گیا اور اُس کا نام لیگ رکھا گیا ۔ لیکن اگر تم ایک برفخانہ بناکر اُس کا نام آتشکدہ رکھدوگے تو کیا ہوف کی سا آگ کا انکارہ ھو جائے کی .......پالتیکس ایک

آئی هے جو خود بهترکتي هے اور پهر بهترکائي جاتي هے 'وہ برف کا گلاس نہيں هے جو کسي سرد مہر ساقي کي بخشش پر موقوف هو.....هندو مسلمان کا سوال بهي ايک بازيگر کا کهيل هے اور بدبختي سے ناچنے والے ناچ رهے هيں ' فوج ميں پهوت پر گئي هے اور غنيم مطمئن هے - يه خيال که تم نے ابهي تعليم ميں نہيں ترقي کي هے ايس لئے تمهاري پالتيکس يهى هے که پہلے هندوں سے اين غصب کردہ حقوق چهين لو ' غور کرو حريف شاطر کي کس قيامت کي چال تهي -

ولا رهزن اور پهر ايسے كمين سے ١٠٠

دد سب سے پہلے یہ ہوا کہ ملک میں کام کرنیوالی اصلی جماعت یک یعنے ہدوؤں سے مسلمان علت ہ ہوگئے اور اس طرح عرصہ تک کے لئے ملکی مطالبات کی فنتیابی سے گورنمنت مطمئن ہوگئی ساتھہ ہی اسکے یہ بھی ضرورت تھی کہ ان کو بےار نہیں رہنا چاہیے ورنہ بے کاری سے اُکٹاکر راستہ کی تلاش میں ضرور نکلیں گے ۔ کوئی مشغاہ ایسا ہونا چاہیے ۔ جو عرصہ تک انکو اپنے میں الجہائے رکھے اور اصلی کاموں کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت نہ دے ۔ تعلیم کو مسلمان پہلے سے تھے بیٹھے تھے (اور یہ خیال فی نمی فینست غلط نہ تھا) اسلئے اسی اعلیٰ تعلیم کے بال و پر کو پہیلا کر ایک ایسا الف لیلہ کا عجیباًلخلقت پرند بنا دیا جو پہیلا کر ایک ایسا الف لیلہ کا عجیباًلخلقت پرند بنا دیا جو کوئی سورانے نہ ملے ۔ مسلمانوں نے اس عجیب و غریب مرکب کی گو براق سمجھا اور یقین کرلیا کہ ہمارے سفر معراج کیلئے آسمائی گو براق سمجھا اور یقین کرلیا کہ ہمارے سفر معراج کیلئے آسمائی سورایی اتری ہے ۔ چالیس برس گذر گئے اب تک اس مرکب کی

کا پنته نہیں ۔ قوم کی رہ قوتیں جو یقیناً زمانہ کے قدرتی اثرات سے متاثر ہوکر ملکی تحریکوں میں صرف ہوتیں تمامند صرف ایک اعلیٰ تعلیم کے شور و واریلا کے پیچھے متادیکٹیں اور جبکہ ہم سے ایک دیوار کے فاصلے پر ملک کی جائز آزائی ' ملکی حقوق کے مطالبات ' اعلیٰ قوانیں کی ترمیم و تنسیخ ملکی نظم و نسق کے مباحث اور افکار کی سرگرموں میں همسایوں کے جذبات و امیال صرف ہو رہے تھے ' ہم اپنی کانفرنسوں ' اپنے بوے بوئے مجمعوں ' اپنی شاندار تقریروں ' اپنے قومی اخباروں کے صفحوں کے اندر صرف ایک افسانہ تعلیم کی سرد لاش اتھائے پھوتے تھے '' ۔

 کا کیسا هولذاک بھونچال هوگا ایسا بھونچال جو کبھی نہیں آیا ایسا طوفان جو کبھی نہیں اتھا ۔ ایسی آتش فشانی جو کبھی نہ هوگی ۔ اور خداوند کا ایسا فصہ جو اب تک کبھی زمیں پر نہ هوا....پس ضرور تھا کہ غرور و طغیان کی کوئی حد هوگی ، عجب نہیں که مہلت ختم هوگئی هو اور کبچھ اچلبھا نہیں اگر ارض الہی کے امن کے لئے ، بددگان خدا کی راحت کے لئے اور کمزرروں کو سکھہ کی نیند سلانے کے لئے انکا خون انہیں کے هاتھوں بہایا جائے جنھوں نے دوسروں کا خون اپ هاتھوں بہایا اور اسطرے عدالت الہی ان قوتوں کا حساب لے جو صدیوں سے تمام دنیا کے اعمال کا حساب لے رہے هیں..... ورب یہ ہے اُس مقدس تعلیم کا آخری ظہور جو دنیا کے سامنے هے اور یہ ہے وہ پاک امانت جو دد شہودگا امن ؟ نے اپنی نسل کو دی تاکہ وہ آسمانی بیتے کے باپ کہلائیں ؟ نے اپنی نسل کو دی تاکہ وہ آسمانی بیتے کے باپ کہلائیں ؟

مولانا ظفر عليضان لاهوو -

'' ......انصاف اور رحم کے جذبات نے اگر جہاں کشا اقوام میں سے ایک آدہ کے سیٹھ میں پرورش پائی ھو تو یہ فسانہ عہد قدیم کی ایک دل آویز فصل هے جو صرف ارائش سخن کا کام دے سکتی هے ورنه آج انصاف کہاں اور رحم کیسا? یم دونوں الفاظ تو تہذیب جدید کی لغات میں سرے سے مفقود هیں یا اگر هیں تو شرملدہ معلی نہیں ۔ آج دنیا کا نظام حکومت جن اخلاقی قوتوں کی بلیاد پر قائم هے وہ غرق آهن جہاز هیں ازدردم توپیں هیں ' فلک پرواز طیارے هیں ۔ مف حلار اندر قطار عسکریوں کی جگر گزار سنگیلیں هیں ۔ صف

اندر صف پولس کی جسعیتہ فرسا القهیاں هیں جن سے جابراند قوانین کی هیبت زیردستوں کے قلوب میں بانهائی جاتی ہے۔۔۔۔۔۔ ملوکھت کا یہ عفریت لعین جسنے عسکریت کی گود میں پرورھی پائي ھے آج ربع مسکوں پر چھایا ھوا ھے اور ناتوانوں کے جسم کی بوتیاں نوچ نوچ کھا رھا ھے ، مغرب اس خونخوار دبيو كا زاد بوم تها - كاش يه ايني هي وطن مين رهتا معر اسنے ایشیا کو بھی اپنا گھر بنالیا اور اس وقت مشرق اقصی اسكي چهنسی سرگرميون كا مركز بنا هوا هـ - ١٨ ستسبر سنه ٢١ع کی خونچی تاریخ چین کے چالیس کرور باشلدوں کو مدتوں نه بهوليگي اس لئے که اسدن ان کي فوجي کمزوريوں سے فائده اتھا کر جاپان کے عسکریت پرستوں نے جن کی نخوت کا سر روس کو نینچا دکھانے کے وقت سے آسسان تک اونیچا ھوگیا ھے کسی قسم کا التی میتم دئے بغیر اکوئی معقول سبجت پیش کئے بغیر دفعة ایک، هی یے جگرانه تاخت میں....ارر تسام درسرے اهم جنگی نقاط پر قبضه کر لیا اور اس بدعهدانه یلغار میں قتل و غارت کے ایسے ایسے آدمیت سوز نظارے دنیا کو دکھائے جو زمانۂ قدیم میں یا تو چنگیز اور هلاکو نے دکھائے تھے یا حال میں یورپ کے سورماؤں نے دکھائے ھیں ، ،

اندروني آزادي كي كيسي دلكش تصوير ها والياني رياستول كي اندروني آزادي كي كيسي دلكش تصوير ها والياني رياست هائه هدد كي ناموس فرمانروائي كي حفاظت دكيسا شاندار ادعا هـ مكر يه ساري دلخوشكن باتين كجهة حقيقت بهي ركهتي هين يا چند الناظ كا متحض ايك نظرفريب مجموعة هـ جس سـ لندن كا

هزارشيولامداري والياني رياست هائههند كو نظريند كرنا چاهتا هے!!

هندوستان میں سب سے بھی ریاست حیدرآباد دکن ھے جو رقبہ میں فرانس کے برابر ھے ۔ جسمیں خدا کی ایک کررو چالیس لاکهه مخلوق بستی هے جسلے عہد ماضی میں برطانوی ملوکیت کے قصر فلک بوس کی بنیادیں ایپ خون کے گارہے سے هندوستان میں استوار کیں....مگر دکن کا ایک پتنه بھی وانسرائے هند کے حیدرآبادی گماشته یعلی رزیدنت کی مرضی بغیر هل نهیی سکتا دکن کا فرمان روا اصف جاه هفتم نهیس بلکت اس وسیع و عریض مسلکت کے سیاہ و سفید کے مالک جناب حیدری هیں یعنی جناب ترنچ هیں یعنی جناب رزیدینت هیں یعنی جناب لارة ولنكةن هيل يعنى خود بدولت و اقبال جناب ريسزے مكذانلذ هين ....اب جدوب سے شمال كي طرف آئے - كشمير کی ریاست رقبه میں یورپ کی چھوٹی چھوٹی مسلکتوں کو شرماتی هے جسکی آبادی بلغاریه کی آبادی کے برابر هے جسنے انگریزوں کی ملوکیت کے آستانہ پر همیشہ سجدہ کیا جسنے اپنی حلیفانه فرائض کی أنجام وهي میں هر طرح کی مالی اور جاني قربانيان آئے دن پيش کين.....کشمير کا فرماں روا آج مهاراجة هری سلگه نهیں بلکه جلاب راجه هری كشن كول هيس يعنى جناب كلسنى هيس يعنى جناب لتسير هيس يعنى جناب الرة وللكذن هيس يعني خود جناب ريسزے ميكةانلة هيل ـ

برطانیہ کے ارباب حل و عقد ھندوستان کے دیدہ فراست میں لندن کے چوراھے کی خاک کی متھیاں بھر بھر کر جھونکنے

کے بحمائے اگر سچے بات خواہ رہ کیسی ھی کوری کیوں نہ ھو کہدیا کریں تو ھمیں کوئی شکرہ نہ ھو فصہ اگر آتا ہے تو اس بات پر کہ زھر دیتے ھیں مگر کہتے ھیں نہ اسے شہد سمجھو ، فلامی کے طوق گلے میں ڈالتے ھیں مگر اصرار کرتے ھیں کہ اسے آزادی کا گجرا تصور کرو ۔

کاش حکومت انگریزی کو آیے تول اور فعل میں تطبق پیدا کرنے کا خیال بھی کبھی آجائے کاش اس کا باطری بھی وھی ھو جو کبھی کبھی اسکا ظاھر ھو جایا کرتا ہے ''

( ملوز دهلي دور است ؟ راز ظفر علي خال) ـ

کشمیر هے کے کہیں دے کہیں کان پور هے پیدا هر ایک گوشه سے یوم نشور هے هے تار تار پیرهن امس و عافیت زخموں سے جسم بیگلهی چور چور هے ویدت هے اس زمانه میں نسیاں کے طاق کی وہ مسلک قسویہ جبو خیرالامہور هے هے شیخ کا دماغ توازن سے بے نیاز اور پرسس کی عقل کے اندر فتور هے لکھی هوئی هیں سر په غلامي کی لعلتیں هے 'ست بہتی' کہیں تو کہیں 'بنی حضور' هے آپس کی پھوت در کے رهیگی همیں تباہ آپس کی پھوت در کے رهیگی همیں تباہ سمجھیں یہ نکته ا کب همیں اندا شعورهے للدن کی گول میز کو یاروں نے جا لیا

اسوقت تک اگر نههی آزاد همو سکا هندوستان خمود یمه تیراهی قصور هے فریاد جرس '' :---

کل کہت رہے تھے ایک منصب وطن بزرگ هلدوستان رهائے کے قابل نہیں رها انساں سے چھین لی گئی آزادئی ضمیر ایلی کے ناقه کے لئے محمل نہیں رھا تها دشنه حق کا تیز بهی خونریز بهی مگر کچھة دن سے در خور رگ باطل نہیں رھا لندن کی عافیت کبھی جس سے ھوٹی تھی تنگ زندان میں اب وہ شور سلاسل نہیں رہا سبے اور جھوت میں نہیں باتی رھی تمیز اور امتیاز ناقص و کامل نهیس رهسا میں نے دیا جواب که هیں یه کلے فضول جب سب هیں عالم اور کوئی عامل نہیں رها هم آپ اینی راه کے سنگ گراں بنے رهرو کسو فکر دوری مغزل نهیس رها جر كوشه آشتى كي هوئى رائكال كئى أور كسوئى أتتحاد كا قائل نهيس رهسا پهر کس لئے یہ شکوہ که لطف خدائے پاک هندوستان کے حال کو شامل نہیں رہا

ليكن يهاں اس امر كا أظهار ضروري هے كه اس قسم كي نظسوں كي بهترين مثال علامة شبلي مرحوم كے هاں ملتي هے - مهرا ذاتى خيال هے كه لطيف طفزية نظمهن لكها كا سهرا

علامة مرحوم كے سر هے باينهمة ية كهنے ميں بهي تامل نهيں هے كة جهاں تك اس صفف كلام كا تعلق هے مولانا ظفر علي خاں علمة شبلي كے تنها أور بهترين متبع هيں!

علامه شبلي مرحوم كي بعض نظمين هدية ناظرين هين ـ "

' سرق ايبل ' سلف گورنسات: ---

دیکھا جر لیگ نے که هوا خاتمه تمام از بسکه دست حق طلبی اب دراز هے کہنے لگے ھیں سب که سیاست کا یہ نظام مقبول خاص و عام نهیں خانه ساز هے تقسیم مشرقی نے عیاں کردیا ہے سب جو شاهراه حتى مين نشيب و فراز يه مجبور هو کے لیگ نے الٹا ہے یہ ورق جهو سر بسر مرقع نیرنگ ساز هے چهره په هے چو سلف گورنسات کا نتاب همر دبيده ور أسيدر طلسم منجاز ه سمجهد نه یه که سوف ابل کی جو شرط نه تمهيد سجدد هائد جبين نياز ه سسجه نه لوگ یه که یهی لفظ پر فریب اس ملك مين طلسم فلامي كا راز هـ سب به سمنجهم ره هیں نه اب لیگ و کانگرس دونوں کا ایب عرصه گهه ترک و تاز هے جب تک که لوک حلقه بخوش خواس هیں چب تک زبان قوم خرشامد طراز ه جب تک هیں لوگ عالم بالا سے مستفیض جب تک بہم یہ درر '' قدم هائے رأز '' هے احرار سے کہو کہ نہیں کچھہ آمید صلح مثتا نہیں جا تفرقہ ارر امتیاز هے آزادي خیال پہ تمکو هے گار فرور تو لیگ کو بھی شان فالمی په ناز هے

## مسلم لیگ :-

لیگ کو جب نظر آیا که چلی هاتهم سے قوم اک نیا روپ بهرا اس نے باانداز دگر منظر عام یہ لوگوں سے کیا اُسلے خطاب کہ نہیں سلف گورنمٹٹ سے آب همکو مقر اک ذراسی مکر اس لفظ میں تخصیص بھی ھے جس سے «یس متفق اللفظ سب ارباب نظر يعنى ولا سلف گورنمنت كه هو سوت ايبل يا كه موزوں و مغاسب هو باألفاظ دگر جب کبهی کوئی بهی تصریک سیاسی هوگی آپ اسی قید مناسب کو بنائیں گے سپر اب بھی ھیں جادة مقصد کے رھی نقص قدم اب بهي اوراق سياست كا وهي هے مسطر ية وهى لفظ هے متجموعة صد كونة قريب يه وهي لفظ هے سرماية صد گونه ضرو آپ هر بار جو بوه بوه کے پلت آتے هيں هے اسسی شیوہ تعلیم فلاسی کا اثسر

ع حقیقت میں اسی متن غلامی کی یہ شرح عے حقیقت میں اسی نخل سیاست کا ثمر جب کہیں بھی کوئی پہلوے غلامی هوگا هر طرف پهر کے اسی نقطه په تهریکی نظر استدر سرد مزاج اور پهر اسپر تبرید خوف یه هے که پہونچ جائے نه فالج کا اثر

لهسک کسی عظست و جبروت سے اِنکار نہیس ملک میں غلغلہ ہے شور ہے کہرام بھی ہے كون هے جو نہيں اس حلتۂ قومي كا اسير اسمیں زهاد بھی هیں رند مَےآشام بھی هے فیض اس کا یے ہماندازہ طالب یعنی بادرًا صاف بھي ھے درد ته جام بھی ھے كعبة قوم جو كهني هيل بجا كهني هيل مرجع خاص بهي هے قبلت گئا عام بهي هے يسخنه کاروں کے لئے آلۂ تسخیر ھے یہ نـو جوانـوں كو صالئے طمئع شام بھي ھے رهلسايدان نسو آمسوز کا هے مکتسب درس زينة فخصر و نسائش كرئي عام بهدي هـ جس مهمّات میں درکار هے ایشار نشوس أن ميں طرز عمل بوسة و پيغام بهي هے منفتصر أس كے فشائل كوئي پوچھے تو يه هيں منحسس قسوم بھی ھے خسادم حسکام بھی ھے

ربط ہے اس کو گورنسنت ہے بھی ملک سے بھی جس طرح ' صرف ' میں ایک قاعدہ ادغام بھی ہے اس کے آفس میں بھی ہر طرح کا سامان ہے درست ورق سادہ بھی ہے کلک خوش اندام بھی ہے چند بی اے ھیں سند یافتۂ علم و عمل کچھۂ اسستنت ھیں کچھۂ حلقہ خدام بھی ہے ہو جو تعطیل میں تفریح سیاست مقصود سفسر درجۂ اول کے لئے دام بسمی ہے یہ تو سب کچھۂ ہے' مگر ایک گذارش ہے حضور کر چہ یہ سود ادب بھی ہے اور ابرام بھی ہے محبور محبوبہ سے آھستہ مرے کان میں ارشاد ھو یہ مال بھر حضرت والا کو کوئی کام بھی ہے ا

## مسلم يونيورستي :-

التحاق کی جبو شبوط ندہ مائی جناب نے کیا جانے کیا حضور کے دل میں خیال ہے ہما تب ازل سے حلقہ بگوش نیساز ہیں یہ سبر ہیشہ زیبر قدم پائسال ہے ہم نے تو وہ ثنا و صفت کی حضور کی جبو خاص شیسوہ صنبت فوالجلال ہے آیا کبھی نہ حون تسنا زبان پر اینکہ تو ہم کو پاس ادب کا خیال ہے اُردو کے باب میں جو فرا کہل گئی زبان ہر مرق انفعال ہے

دامن فبار حق طلبی سے رہا ہے پاک ية قيض خاص رهبر ديرينة سال هـ آیا جو حریت کا کبھی دل میں وہم بھی سمحها دایا که جوش جلول کا وبال هے أب تك أسى طريق په هين بندال خاص لو صحبت عوام میں کچھۃ قیل و قال ہے گردان جهکی هوئی هے زباں کو هے شکولا سلم باطن هے انقیاد جو ظاهر ملال هے العماق سے کھھ ارر نہ تھا مدمائے خاص يسس اک عسوم درس وفيا کا شيال هے يعدلي يه پهيل کلر نه زمانه کو گهير لے اب تک جو مختصر یہ علی گرہ کا جال ہے پهر بهتي حضور کي ته گئهن سرگرانيان پهسر بهدي گسلاگار مدرا بدال بدال ه اتلسی سسی آرزو بهسی پذیرا نه هو سکی اب کیا کہیں گے اور بھی کحچھ عرض حال ہے سالتے رہے وہ فسور سے یہ داسان فسم جب خاتم هو گئی تو یه لب پر مقال هے حدد سے اگر بوھے کا تو ھو جائے کا مسم ولا درستالا روئے وقالا جدو شمال ہے

> قاضي عبدالفقار صاحب مرادآباد :---(ماخوذ از نقش فرنگ) -

<sup>&</sup>quot; ...... جب تنفيل كي يستي كا ية عالم هو أور نظر

اسقدر محمدود هو که پي اينڌ او کمپئي کے پاني پر تيرنے والے عشرت متصل میں چند روز سفر کرنا اور چند روز انگلستان اور پیرس کی تہذیب و تمدن کی میڈاکاریوں سے متمتع هونا بھی ایک مجاهده قرار پائے تو جان لیجگے که اُس قوم کا مرض پرانا ھے اور اب عالج متحض گرمتی سخن سے نہ ہوتا ۔ کچھ آج نہیں میرے دل میں یہ خیال اکثر آیا ہے کہ آخر یہ تماشے کب ختم هونگے - تماشاگاه میں هو شب کو تاج الملوک بکاؤلي کے سرھانے پہنے جاتا ھے لیکن صبح کو جب تماشه ختم ھوا تو أس تاہم الملوک نے بھی رأت کے رنگروفن کو گرم پانی سے دھو ڈالا اور بکاؤلی کے ترکس شہلا کا بھی سومت بہت گیا! اس بدنصیب براعظم کے تساشاگاہ میں شب و روز یت تساشے هو رهے ھیں، اسبی تانیں ؛ بلند آوازیں، بہت سے خوبصورت ھار اور گلدستے، پهولوں سے لدي هوئي گارياں اور جلوس - قوم کي بيداري کي روشن دلیلیں یه هیں! خدمت و مخدومیت کا تخیل وه تاج السلوک هے جس نے بکاوُلی کو محصض خواب میں دیکھے لیا هو اور ایک کافٹ کا پھول بنا کر دکھاتا پھرے کہ یہی میرا گل مراد هے! "

<sup>&</sup>quot; … بہت سے دولت مند عرب بھی دیکھے جو اپنی موتروں میں اُڑے پھر رہے تھے ۔ کیا یہ بھی عہد نبوت کے ان شتر بانوں کی نسل ہے جو ناقۂ رسالت کی دوری پکر کر چلتے تھے ? کیا وہ بھی طارق کی چھوٹی کشتیوں میں سوار ھونے والوں کے اضلاق ھیں جو جہاز کے سامنے پانی میں غوطہ لگا رہے تھے کہ شاید کوئی مسافر ایک پیسہ پھیٹکدے!

معلوم نہیں عدی کی پہاریوں کے دامین میں پانی کے حوض کسلے بنائے تھے جنگر آثار تاریخی کا جویاں سیاح دیکھنے جاتا ھے ۔ کوئی کہتا ھے کہ یہ حوض ایرانیوں کے بنائے ھوٹے ھیں۔ کوئی کہتا ھے کہ عربوں نے کسی پرانے قبیلے نے صدیوں پہلے ان حوضوں کو تیار کیا تھا ۔

هیں اور انکے چشمے بھی ہانی کے چشموں کا کہا ذکر عرب کی تمام چشمے خشک سے انکی کے چشموں کا کہا ذکر عرب کی انسانیت کے چشموں کا کہا ذکر عرب کی انسانیت کے چشمے بھی خشک هیں اور جہاں کنچھ پانی هے تو اُسکو بھی گفدی مدنھلیوں نے گفدہ کر دیا ہے ''۔

السلار پر هزاروں مسلمان خلاصی اور سیکروں مسلمان مسافر بھی کہارتے هیں کندے ایسے هیں جن کو یہ خبر هے که اس سلمار کے پانی میں فدائیاں اسلام کا کستدر خون ملا هوا هے روئے کو نہیں کہتا - روئے کا قائل نہیں ۔ مگر یه ایک درس عبرت هے ایہاں مدرسوں میں نیولین گرامول اور نلسن کے سوا هے کیا - انہیں کیا معلوم که بحر اوقیا نوس میں بھی کبھی اونت والے گھس جایا کرتے تھے! وہ آرمیڈا کے نام سے تو واقف هیں مگر عقبة ابن نافع کے گھرتے اور طارق کی کشتیوں کا حال انکو کیوں کر معلوم هو! غلامی کا اصلی زهر یہ ہے ! پھر کیا تعجب انکو کیوں کر معلوم هو! غلامی کا اصلی زهر یہ اے زندگی کو تلنے باتا هے اندگی کو تلنے باتا هے اندگی کو تلنے باتا هے !

'' مالقاتیں ختم هو گئیں ۔ بارگاہ وزارت کے دروازے بند هو كتُم - بندگان فرمان حاضر هوئه أور رخصت كردئه كتُم - أك تماشا تها که ختم هوگیا کوئی نئی بات همارے ذهن میں نہیں تهي جو کہتے کوئی نئی بات وزیراعظم کے پاس نه تھی جو وہ کھتے هم نے وهي کہا جو عرصة سے کہة رهے هيں انهوں نے وهي جواب دیا جو ولا دیا کرتے هیں ۔ همارے مطالبات بهی وهی ته ان کا انکار بھی رھی تھا - ھمارے عرض معروض کا انداز کچھ بدلا هوا نه تها أنكى نفى كا وزن بهي پهلے سے كجهه، كم نه تها ــ هسارے آنے سے پہلے کچھہ باقی نہ تھا جو رزیر اعظم کے کان تک نه پہونچاھو اور سلاقاتیں ختم ھو جانے کے بعد بھی کچھہ باقی نه رها جو آينده کها جائے! غلام بهی وهي تهي آقا بهي وهی تها - هماري پيشاني بهي وهي تهي ارر انك سنگ آستال بهي وهي تها هماري التجائيس بهي وهي تهيس اور أنكا أغماز بهي وهي تها! پهر آخر يه سب تها كيا ? . . . . يه أب أيك خواب ه که چند روزیاد رهے گا ' میں اس خواب کو حوالهٔ قلم کرتا هوں کہ اگر کہیں یہ صفحات هندوستان کے آیندہ مورج کے هاتهہ پر جائیں تو وہ بھی دیکھے کہ هندوستان کس طلسم میں مبتلا تھا -هر شخص پوچهتا هے که آخر گئے کیوں تھے جواب اسکے سوا کیا هو كه اسلتُ كه بالله كتُه ته - اتني جلد كيون واپس آئه اس لله كه وأيس بهيجدئه كله.....ن

خواجه حسن نظامی ساهب اپنی ظرافت کے بارے میں خود فرماتے هیں:--

الا سهری طبیعت کی افتاد شوخی و ظرافت کے خلاف واقع هورثي هي....مكر جناب اكبر كي هم نشيلي أور كجهه إس أحساس کے سبب که نثر اُردو سیس مقید طراقت کا رواج بوهے مجھکو بھی شوق ہوا کہ اُردو کے اس میدان میں طبع آزمائی گروں - میری هادت تقلید کی نہیں اسواسطے میں نے اُردو هی سے اُس کا منوان نیا تصنیف کیا اور اسکا نام چتکیان اور گدگدیان رکها ......اکثر مضامهن میں جناب اکبر کا پیرایه میرے پیش نظر ھے وہ نظم کے دو جسلوں میں جو بات کہتے ھیں میں نے اسکو ایک برے مقسوں نثر میں ادا کیا ہے - بعض مضامین کی شوخي کهلي هوڻي هے بعض کي عبارت اوپر کی سطح سے سلجيده معلوم هوتی هے مگر اثر دل پر ظرافت کا هوتا هے - دانسته بهی ایسا کیا هے که بعض شریع مقامین کو رکاکت میں گر جانے کے الديشة سے متالت كي جادر أزها دى هے....هلسى مذاق ميرا کلم نع تھا سکر میں نے محصص زبان اُردو کی شاطر اس میں دخل ديا أور كحيه لكها....ميريم تازة محصومة مضامين پر جو سیپارگ دل کے نام سے گذشتہ مہینے شائع ہوا ھے جناب مولوی مبدالحصق صاحب بي اب سكريتري انجمن ترقي أردو نے ديباچه لكهاتم هو أي أيك فقرة ية بهي لكها تها كه أن مضامين مين فالب کے طرح طرافت کی چاشلی نہیں ھے لہذا آج مغلوب کی طرح ظرافت کی چاشلی چکھانے لایا ہوں ''۔

خواجه صاحب کی ظرافت اپنی آپ مثال هے - اس طرز میں الله کوئی ثانی نهیں هے ' راقم السطور کو رعایت لفظی اور حروف یا الفاظ کی اُلت پهیر سے طبعاً نفرت هے - خواجه صاحب کے یہاں یہ

چيز کثرت سے هے ، اس ميں شک نہيں يه سمتے قسم کی طرافت هے اور اس پر سر دهننے والے بهی کثرت سے ملتے هيں اور يه بهي ظاهر هے که خواجه صاحب کا منشا بهي يهي هے که وہ زياده سے زياده لوگرں کو اپني طرف يا اپني مقاصد کی طرف متوجه کر سکيں ليکن جهاں تک صحيم ذوق اور سنتجيده انشاپردازي کا تعلق هے يه نيت يا يه فعل کچهه بهت زياده قابل تحسين يا تقليد نهيں هے - ليکن اس ميں بهي شک نهيں جهاں خواجه صاحب مفهوم اور مقصود کو ان لفظي بازيگريوں يا گررکههدهندے سے متحفوظ رکھتے هيں وهاں ان کي خيالات نهايت فرجه پُر لطف اور اتنا هي سبق آموز هوتے هيں ـ طنزيات اور ظرافت دونوں انتهائي خلوص اور ايسانداري کے طلبگار هوتے هيں - طنزيات اور يہاں اشخاص اور الفاظ کو زيردستي يا ديدة و دانسته اُچهالتے ، پہل اشخاص اور الفاظ کو زيردستي يا ديدة و دانسته اُچهالتے ، پہراتے رهنا ، کفر هي نهيں بلکه اس سے کچهه زيادة يعني پهراتے رهنا ، کفر هي نهيں بلکه اس سے کچهه زيادة يعني

خواجه صاحب کے بعض چتکلے دوسروں کے پورے ظریفانه مضامین پر بھاری هوتے هیں ۔ خواجه صاحب کی سہل ' سادة اور مزیدار اُردو بجائے خود لطیفة هوتی هے چه جائیکه اس میں ظرافت اور خوش طبعی کی بھی چاشنی رکھدی جائے ۔ هر اچھی ظرافت ایک قسم کی خوشگوار طفز هوتی هے اور هر خوشگوار طفز بجائے کود ایک لطیف ظرافت! اس کا بہترین ثبوت خواجه صاحب کی بعض چتکیاں اور گدگدیاں هیں '

ملا رموزی اور خواجه حسن نظامی کی ظرافت اور خوش طبعی میں یہی چیز مابه الامتیاز ہے ۔ ملا رموزی کا دماغ ظرافت کے لئے نہایت رسا ہے ' وہ جس موقعه کا تذکرہ کریں گے اس میں ظرافت

یا طنز کے جانبے پہلو مسکن هیں سب اُن کے سامنے آجائیں کے لیکن لکھٹے وقت وہ اس حقیقت کو فراسوش کر جاتے ھیں کے سب باتیں لکھئے کی نہیں ھونیں یا اُن القاظ اور لہجے میں نہیں لکھنا چاھگے جن میں ملا صاحب لکھنے کے عادی ھیں ملا صاحب کی تصریروں میں ایک چیز آئٹر کھٹکٹی ہے اور اس چیز کا احساس سوا ملا صاحب کے هر ایک کو هے یعلی وہ دوسروں کی پکوی اور اینا نام اُچھالنے کی زیادہ فکر رکھتے ھیں ا اور يهي وه چيز هے جس کے سبب سے اُن کي بہترين طرافت ' بد تريين طفر - اور بهترين طفر ' بدترين ظرافت مين تبديل هو جاتي ھے ۔ جو چیز پیشہ بال لیجائے کی وہ همیشہ قبیم نظر آئیکی اور جو چیز بطور مشغله تفریع برسرکار رهیگی وه همیشه مقبول اور معصبوب هوگی - ملا رسوبی صاحب نے طراف ایدا پیشه سا بلا لیا ہے اور یہی سبب ہے کہ بسا اوقات وہ لکھتے لکھتے ایسا لب و لهدجه اختهار كر لينز بعهن يا أيس العاظ أور فقرب لكهم جاتے میں جو انکے جیسے رتبہ کے انشابردازوں کے شایاں شان نہیں ہونے - مثلا رسالہ صوفی میں اُنہوں نے پیروں ' صوفیوں اور اسکول کے لوکوں کے بارہ میں جو قلمی جہاد (یا مغلظت) شروع کیا ہے وہ کسی طور ہر ایک معقول مسلمان انشاپرداز کے شایان شان نہیں یے - ملا صاحب غالباً راقمالسطور سے بہتر اس أمر كا أحساس ركهات هيل كه مكروة سر مكروة اور فتحص سے فنده حالات أور واقعات ير بهي انتهائي لطافت اور نزاكت سے اظهار خيال كيا جا سكتا هي اور اكو ابسا درنا ناممكن هي تو پھر انشا پرداری کے بنجائے کنچوہ اور کیوں تھ شہوم کردیا جائے! بایدهمه منتهکو یه کهلی مین تامل نهیم که ملا صاحب کی

تصنیفات بعض حیثیات سے بے مثل هیں ' ان کو ایسی ایسی طرافتیں بھی سوجھہ جاتی هیں جہاں بمشکل کسی کی رسائی هو سکتی هے جو نہایت درجہ دلکش اور پر لطف هوتی هیں ارز جہاں تک هر شخص کا پہنچنا قطعاً آسان نہیں هے! ناانصافی هوگی اگر یہاں پروفسر عبدالقادر سروری ام اے ایل ایل ہی نے میالات بھی ناظرین کے سامنے نہ پیش کئے جائیں جو انہوں نے ماساحب کے مضامین کے مجموعہ پر بطور '' ایک علمی ترمرہ '' قلمبند فرمائے هیں '

" ......فرض ابهی ایک رسیع اور شاندار مستقبل هداری ساملے هے جس کا راسته ملا رموزی نے کهول دیا هے یقیناً ملارموزی کی ظرافت نگاری اخبارات اور رسائل سے نکلکر مستقل ادبهات میں جگه کرلیگی اور قوم کے پژمرده دلوں کے لئے مسرت پائدار ثابت هوگی اور ملک کے تاریک ترین گوشوں کے لئے بهی روشنی کا کام دیگی اسی لئے ملا رموزی کو مبارکباد دیتا هوں که آپ کی نثری اور ادبی خدمات اب بتدریج ادبیات اردو کا جزولازم بن رهی هیں ارد خدمات اب بتدریج ادبیات اردو کا جزولازم بن رهی هیں ارد مصفوظ اور برقرار رکھیگی ۔ "

خواجه حسن نظامي صاحب کی چتکیاں اور گدادیاں ;۔۔ "
" ساریان ابن ساریان "

<sup>&#</sup>x27;' تسهارے خاقان ابن خاقان و سلطان ابن سلطان کا هم قافیه ساربان ابن ساربان هون ' اونت چلاتا هون - اونت کی معتلت پر مهری زندگی کا دارومدار هے -

دیکھو میرے پیچھے اونٹوں کی ایک قطار چلی آتی ہے ،

هر ارنت کی نکیل دوسرے کی دم سے بلدهی هوئی هے اور بیعچاره چپ چاپ گردن جهکائے آگے والے اونت کے قدم بقدم چلا جاتا هے راسته میں ایک منطقی صاحب ملے تھے - بولے کیوں بهتی اونتو! تسہاری پیتهه پر کیا لدا هوا هے اور تم کہاں جاتے هو '
سب نے کہا اسکی خبر همارے ساربان ابن ساربان کو هے - اس
نے جو کچهه لاد دیا هے هم نے لاد لیا هے - وہ جہاں لے چلے گا وهاں چلے جائیں گے -

منطقي نے کہا تم کو معلوم کرنا چاھئے تھا که کہاں کا ارادہ ہے اور پشت پر لائنی ھوٹی چیز کیا ہے - یہ سلکر ایک اونٹ نے کیا خوب جواب دیا که آپ کے کالنجوں اور اسکولوں میں جو شترزادے کتابوں کا بوجهه اُتّهائے ھوٹے اور ایک دسرے کی دم سے بندھے جارھے ھیں اُن سے بھی کبھی پوچھا که کہاں جاڑ گے اور تم پر کیا لدا ھوا ہے .....'

"پياري ڏکار "

"كونسل كي مسبري نهيس چاهنا "قوم كي ليقري نهيس مائكتا - ارل كا خطاب دركار نهيس موقر اور شمله كي كسي كوقهي كي تمنا نهيس ميں تو خدا سے اور اگر كسي دوسرے ميں دينے كي قدرت هو تو اس سے بهي صوف ايك " ذكار " طلب كرتا هوں - چاهنا يه هوں كة أبي طوفاني پيت كے بادلوں كو حلق ميں بالاوں اور پوري گرج كے ساته، باهر برساؤں يعلى كواكے دار ذكار ليل پر كيا كروں يه نئے فيشن والے منجهكو زور سے دكار ليل نهيس ديند عين ديار آنے لگے تو هوننو كو بييچ لو اور ناك كے نتهلوں سے أسے چپ چاپ آزادو آواز سے ذكار ليلي بوي يہ تهذيبي هے -

مجھے یاد ہے سر جیمس التوش یو پي کے لفتنت گوردر علی گرة کالیے میں مہمان تھے رات کے کھانے میں مجھ جیسے ایک گنوار نے میز پر زور سے ایک تکار لے لی - سب جنتلمین اس بیچارے دھقانی کو نفرت سے دیکھنے لگے - برابر ایک شوخ و طرار فیشن ایبل تشریف فرما تھے انہوں نے نظر حقارت سے ایک قدم اور آگے بڑھا دیا جیب سے گھڑی نکالی اور اس کو بغور دیکھنے لگے - غریب تکاری پہلے ھی گھبرا گیا تھا - مجمع کی حالت سے متاثر ھورھا تھا - برابر میں گھڑی دیکھی گئی تو اُس نے بے اختیار ھوکر سوال کیا - جناب کیا وقت ھے - شریف فیشن پرست بولا گھڑی شاید غلط ھے - اس میں نو بجے ھیں مگر وقت بارہ بجے کی گا ھے کھونکہ ابھی توپ کی آواز آئی تھی !

بيچارة قال ليف والا سنكر پاني پاني هوگيا كه اسكى قال كورنمنت توپ سے تشبيه ديگئى - اس زمانے ميں لوگوں كو سلف گورنمنت هے - كي خواهش هے هندوستانيوں كو عام مفلسي كي شكايت هے - ميں تو نه وه چاهتاهوں نه اس كا شكوة كرتا هوں - مجهكو تو انگريؤي سركار سے صرف آزاد قال كي آرزو هے - ميں اس سے ادب سے مانگونكا ، خوشامد سے مانگونكا - كوئي نه مانےكا تو كہے دينا هوں زور سے مانگوںكا - جد و جهد كروںكا - ايجي تيشن محجاؤںكا - هوں زور تقريريں كروںكا - كوئسل ميں جاكر سوالوں كي بوچهار سے آنريبل ممبروں كا ناك ميں هم كروںكا -

لوگو! میں نے تو بہت کوشش کی که چپکے سے آکار لینے کی عادت هو جائے ۔ ایک دن سوآا راتر پی کر اس بھونچال آکار کو ناک سے نکالنا چاهتا تھا مگر کمبخت دماغ میں الجھه کر رهگئی ' آنکھوں سے پانی نکلنے لگا ۔ اور بچی دیر تک کچھه سانس رکا رکا سا رھا!

کيوں بهاڻيو تم ميں سے کون ميري حمايت کريکا اور نئي روشني کي نيشن ايبل سوسائٽي سے مجهکو اس اکسٽريسست حرکت کي اجازت دنوائي ا حاقت تو مجهکو حزبالاحرار يعلي گرم پارٽي ميں تصور کرتی هے اور ميرا يه حال هے که اپني گرم دکار تک کو گرما گرمي اور آزادي سے کام ميں نہيں لاسکتا - تهندی کر کے ناللے پر مجبور هوں ا

بعض بےمزہ لفظی اُلت پھیر کی مثالیں :۔۔ ‹‹ پترولیم کا تعط :۔۔۔

ایک معنی تو پترولیم کے کال کے هیں اور دوسرے علصدہ علصدہ علصدہ معنوں میں ' یعنی پیٹر بمعنی پیووگران اور دوسرا (قیصر) ولیم سب کا منہوم یہ رها که جرمنی اور روس دونوں غائب!!

ایک بیت تو وہ جو سخن فہسی عالم بالا کے سلسلم میں کسی شاعر کو نصب شوئی تھی دوسری بمعلی ' ضرب ' انگریزی میں این این این این این میں معلی مارنے کے ھیں – مطلب یہ ھے کہ ۱۰ ھوائی پرندوں کی آتشی بیت جرمن کے مله، پر ھورھی ھے ؟؟ ا

مس بمعلی تانبا اور مس بمعلی عنینه - ۱۰ پس اهل چرمن کو چاهی که وه مسون کو صومیائی بناکر کمیائی طریق سے مِس بنالیں ۱۰

۱۱ جادرل فان ۲۰

دد اس میں فان لگا ہوا ہے جسکی معنی فنا ہونے کے ہیں۔ معلوم نہیں وہ اُس لفظ سے فاعلیت کا اثر حاصل کرینگے یا مفعولیت کا ۔ آخری اثر هوا تو ان کے هاتھوں سے جومنی توم کا فلا هو جانا الزمی هے ؟؟ إ

۱۹ آيان ۲۰

\*\* جاپانی دهاں کے چاول کھانے والے هندوستان کے پان کے قریب هونے کے سبب آپ ملک کو جاپان کہتے هیں اُن سے کہدو که هسارے پان کو نظر نه لگائیں کیونکه اُن کی زبان سے جاپان سفکر جی دهرکتا هے - وه هسارے دوست هیں تو اپنے ملک کا نام آپان رکھه لیں تا که پان خور هندوستانی وهاں جا کر علم و هنر سیکھه آیا کریں - پان پر جا کا لفظ تھیک نہیں ، علم و هنر سیکھه آیا کریں - پان پر جا کا لفظ تھیک نہیں ،

دد جنوري کي سردي ميں هر انسان جانور بن جاتا هے اور هر وقت لحاف و کمبل کے بہت ميں گهسا رهنا چاهنا هے ،،
دد دردمنه ،،

اس جائے ۔ اس دردمه بن جائے ۔ اس واسطے ثابت هوا که ضرور اُس کے ایتیتر کے شکم میں هلال کا درد هے ،،

د الہلال بند هو گیا ۔ یہ بے نقط اخبار تھا اور سب کو بے نقط سناتا تھا ۔ جب چارگ کار کی تدبیریں هونے لگیں تو اس کے حروف کو بھی اُلت کر دبیکھا تو حکم ملا ( لال هلا ) معلوم نہیں الہلال کے محرد خصوصی لالوں کا هلانا منظور کرینگے یا نہیں طوطے تو بہت یال چکے هیں لالوں کا پنجرا بھی رکھت لیں تو کیا مضائقہ ہے ؟؟ ?

وغيره وغيره \_

## ملا رموزي صاحب :--

اگر یه صحیمے هے که برے برے لارت (د آپریشن ) سے شفاخانوں میں مرجاتے هیں ۔ اگر هلدوستانی رأجے مہاراجے قوتباہ اور طلا کی گولیوں سے هلاک هوتے رهتے هیں اگر هلدوستانی قلبی 'صاحب لوگوں کی تھوکر سے مرجاتے هیں تو دیکھه لینا هم کسی نه کسی دن مضمون نگاری میں .... یه هو جائین گے اور یار لوگ انالله پرہ کر فارغ هو جائیں گے.... وہ تو قوم نے مالداری کی وجه سے خواجه حسن نظامی صاحب کو (د مصور فطرت ) کو هم مالداری کی وجه سے خواجه حسن نظامی صاحب کو (د مصور فطرت ) میں کہدیا هے ورند اصل میں (د مصور فطرت ) تو هم تھے جب که هم هر شخص کا حلیه کھیلیے کر رکھه لینے میں عبدالرحسن چنتائی سے کیا کم هیں اور همارا کونسا مفسون هوتا ہے جو (د عمل چنتائی کا کام نه دیتا هو ....یا

## دد کالا آدمی ۲۰

جنوبي أفريقه ميں گول ميز كانفرنس كينجئي چاهئي كوة همائية پر بينهه كر تالياں بنجائي ۔ يه جو هندوستان كے تيس بتيس كرور انسان ٥٠ كالا آدمي ٢٠ هو چكے ۔ سو اب سفيد نهيں هو سكتے ۔ يقين نه هو تو شريك هو جائے وائسوائے كے استقبالی هنجوم ميں ١٠ جمع هو جائے كسي بازار ميں اور منجمع كينجئے كسى ريلوے پليت فارم پر ۔ پس ايک انگريز صاحب آئيں نے اور ١٠ اے كالا آدمي ٢٠ كهه كر آپ كو هنا دينئے علىتده دردينگے اور كبهي آپكے اوپر سے گهووا دورا كر منتشر كردينئے ۔ مگر يه دبهي نه گرينگے كي قيست كه دد كالا آدمي ٢٠ سمنجه كر ريل كا كراية ١٠ لنافوں كى قيست يا ميونسيل نكس آپ سے كم كرواليں ليكن سوال يه هے كه آخر

انگریزوں نے هندوستانیوں کا تخلص ﴿ کالا آدمی ؟ هی کیوں رکھا ؟ اس کا جواب...مسیم موعود نے یہ دیا هے جب که هم هندوستانی پانی پت کے میدان میں انگریز بھائیوں کے مقابلہ سے بھاگ چکے تو اب انگریز هو گئے ﴿ اولی المرمنکم › لهذا اب ان پر کوئی اعتراض ، سوال ، تنقید ، فرض سب کچهه حرام هـ.... › عنوان ، سوال ، تنقید ، فرض سب کچهه حرام هـ.... › ا

ريل کا سفر:---

٥٠ .....ليكن عين أس وقت جب كه هم جواني كي نيدد کے مزے لے رہے تھے یکایک ایک جھٹکا لگا جس کے اثر سے هم الصلواة خير من النوم ..... كهته هوئه بيدار هو كدّه أب جو آنکهیں کهولتے هیں تو سینہ پر ایک گتهری اور بسترا رکها پاتے هیں لیکن آپ بھی همارے وسیع مطالعة کو دیکھٹے که چھاتی پر بسترأ ركها ديكهكر هميس فوئى حيرت نه هوئي بلكه فورأ سمجهة كَتُه كه هو نه هو يه كوئى استيشن هے - جهاں سے كوئى گهبرايا ھوا کسان سوار ھو رھا ھے اور اس نے گھبراھت میں یہ بسترا کھڑکی سے ھی ھمارے اوپر دے مارا اور اب وہ صدر دروازہ سے آیا هي چاهنا هے - يه سوچ كر گردن جو اتهائي تو صدر دروازه سے دیکھا کوٹی دس بارہ کسان ریل کے اندر چلے آرھے ھیں ' سروں پر چار جار تھاں کھدر کے لپھتے ھوئے جن کے اندر سے وہ لسبى لسبى چلميں نظر آرهى تهيں جو بوقت سفر اس كهدري عمامه کے اندر لگا لي جاتي هيں - اسي کهدر کے ٥٠ ميڌ ان دیہات ؟؟ کوش جنکے سینے کہلے اور اندر سے بال صفا پوڈر صاف نظر اُرھے تھے ۔ ھاتھوں میں بوی بوی التھیاں ' بقدر ستر عورت دھوتیاں اور پاؤں میں وہ وزنی جوتے جو اخبار همدم کے کسی لکھنوی کاتب یا استنت اذیتر کو غلطی سے پہنا دئے جائیں تو اُف کہہ کر اناللہ ھو جائیں ۔ غرض کسانوں کی یہ پوری پارلسنت جب اس ذبے میں داخل ھوئی تو اب ھییں اطبینان ھو گیا کہ بیبی تک سونا تو ایک طرف شاید ھم حرکت بھی نہ کر سکیں گے ؟

دد .....اب بتائے کہ ملا رموزي پولیس کو لے کو کس کے پیچھے بھائے ? میاں مجردہ کے یا اس عورت کے یا اس عورت کے اس بے حیا ہے غیرت اور ہے حسیت ماں باپ کے جنہوں نے اس حرافتہ اور فاحشہ کو پال کر جوان کیا اور خدا پرستی کو فلیل کرائے کے لئے بھیجا بھی تو اندھوں نے ایک بدمعاش پیر کے پاس مگر آہ تمہیں کیا خبر کہ آج دولت ملدوں کے کتنے اونچے اور نیچے گھرانے کی بدکار و بدمعاش عروتیں ھیں جو مرید ھونے کو نام سے ان بدمعاش پیروں کے آغوش میں ھیں مگر نہ انھیں موت آتی نہ ان کے مردوں کو اور مارے غیرت اور تاؤ کے سوکھہ کو کانتا ھوتے جاتے ھیں کون کہ یہ اپنے ھلسانے اور زندہ دال بنانے والے ملا رموزی صاحب ا

''....لہذا ارباب قلم سے درخواست ھے اگر انہیں تاریخ کے معزز صفحات میں اپنی اس نئی نسل کو زنانہ نسل لکھوانے سے کنچھہ بھی شرم دامنگیر ھوتی ھے تو وہ شمشیر بے پناہ ھو کر لوکوں کے اس زنانہ بن کو روکنے میں ملا رموزی کا ساتھہ دیں کیونکہ بناؤ سنگہار اور زنانہ بن کے حساب سے یہ لوکے اب اس قابل ھو گئے ھیں کہ لوگ ھر لوکے کے باپ کو یہ پیغام بھیجنا

شروع کردیں که آپ لڑکے کے ساتھ هماري نسبت مفظور فرماکر همیں ایدي فرزندي میں قبول فرمائے..... ؟؟

طنزیات و مضحیات کے سلسلت میں اُودہ پنچ کا تذکرہ ضروري بھی ھے اور دلچسپ بھی - غالب کے عہد تک طنز اور ظرافت کا جہی ہے وہ دد پنچیانہ ، رنگ

پنچ سے گو بے نیاز نہیں ھے لیکن اس میں شک نہیں اس دور تک پنچ کو صحافتی درجہ حاصل نہیں تھا - اسبارہ خاص میں اودہ پنچ کو امتیاز تقدم حاصل ھے - اودہ پنچ کی حیثیت کے بعد ھندوستان کے دیگر حصص میں پنچ کی حیثیت سے مختلف جرائد شائع ھوئے اور آب بھی شائع ھو رھی ھیں لیکن خود اودہ پنچ کے رنگ کو اس میں سے ایک بھی نہیں پہنچ سکا ـ

منشی محمد سجاد حسین صاحب مرحوم نے سنة ۱۸۷۸ع میں اودہ پنچ کا اجرا کیا ۔ اس وقت سیاسی مسائل نسبتاً کچهة زیادہ جاذب توجه نه تھے ' اگر تھے بھی نو ایسے نہیں که اُن کی اصلاح یا ان کا احتماب مقصود بالذات هوتا ۔ اُن پر اظہار خیال کیا بھی جاتا تو محص سرسری طور پر وہ بھی تفریحاً جو مسائل اس وقت منشی صاحب مرحوم اور ان کے رفقائے کار کے پیش نظر تھے وہ بڑی حد تک معاشرتی یا مقامی تھے ۔ مولوی سید محصد آزاد یا اکبر حسین صاحب اکبر کی طنز اور ظرافت کی آما جگاہ حکومت اور سیاست نہیں بلکھ مغرب اور مغربیت تھی ۔ بدنصیبی سے منشی سجاد حسین مرحوم فالج میں مبتلا هوئے بدنصیبی سے منشی سجاد حسین مرحوم فالج میں مبتلا هوئے بیکن یه کلفت جسمانی اُن کی همت مودانه اور شگفتگی طبع

کو مضمحل نکر سکی اودہ پنچ نکلٹا رھا ' فالیج کا دوسرا دورا ھوا ' قلمی معاونین کی صف بھی اب کہیں کہیں ہے خالی ھونے لگی تی ' کیچھہ جاں بحق ھو چکے تھے ' بقیہ حق بخشوا رھے تھے ' بنچی کنچھی صرف سنجاد مرحوم کی وضعداری رہ گئی تھی جو بالاخر ان کی زندگی اور ان کی تمام ملک و معشیت کے ساتھ ختم ھو گئی اور اس طرح سنة ۱۹۱۳ میں اودہ پنچ بند ھوگیا ۔

دو سال بعد سنة 1910ع مين حكيم شيخ متصد مستاز حسين ساهب نے ( جلكے والد لكهاؤ كے تعلقه داووں ميس سے تھے ) أودة پنچ كو دوبارة زندة كرنے كا عزم كيا ــ حكيم صاهب موصوف ريت كرشتچين كالبج ميں اردو شارت هيلة (مندلات رويسي) كے پروفيسر تھے أور أب أودة پنچ كے ادياتر هيں مولانا جسلس كرامت هيں صاهب مرهوم كے مشورة سے مستاز حسين صاهب فرامت هيں اودة پنج كو نئے سر سے شائع ديا أور أب تك ملك و ملت أور زبان كيكدمت ميں مصورف و ملهك هيں ـ موجودة عهد حيل أودة پنج كا روية بحيشيت مجموعي موجودة عهد حيل أودة پنج كا روية بحيشيت مجموعي حسب ذيل مقامد كا ترجمان ہے ،

ا ۔ بد اخلاق اور بد مزاق کے سوانع ذاتیہ سے قطع نظر مام بداخلاقی اور بد مزاقی کی هنجو کینجائے ۔

۲ - آزادئی مُلک - لیکن لب , لہدء اشتعال انگیز هونے کے بتجائے طرافت خیز هو -

م مستمت أور سالست زبان

۳ - علمي اور فلسنیانه مضامین کو بهي فروغ دیا جائے
 بشرطیکه شگنتگی اور فارافت کا علمار نمایان طور پر غالب هو -

مضحک تصاریر (کارتون) سے طفز اور ظرافت کا اظہار
 اور اُسکی اشاعت -

اوده پنچ کے دور اول کے مشہورترین مضمون نگار سرشار ' اکبو اور آزاد تھے ' موجودہ عہد میں سید مقبول حسین صاحب ظریف اسکے بہترین علمبردار ھیں ۔ اودہ پنچ کے دوسرے مضمون نگار اپنے نام کی اشاعت گوارا نہیں کرتے ۔ مسکن ھے یہ طریقہ کار بربغائے مصلحت مفاسب یا ضروری ھو لیکن اُردو کی تاریخ مرتب کرنے والے نیز اُردو کے آئندہ انشاپردازوں کیلئے یہ دہمصلحت ' غیر مفید اور نکلیف دہ ثابت ھوئی ۔ اسکی تلافی کی اگر کوئی مسکن اور معقول صورت ھوسکتی ھے تو صوف یہ که اودہ پنچ کے مشخب اور تکسالی مضامین کا مجموعہ کتابی شکل میں وقتا فوتا رھے ۔

اردہ پنچ کی سب سے نمایاں خصوصیت کارتونوں کا شائع کرنا ھے ۔ طغز اور ظرافت کا یہ پہلو اُردو میں کمیاب بلکہ نایاب تھا ۔ اودہ پنچ کے بعض کارتوں اپنی ندرت اور جامعیت کے اعتبار سے یورپین صحائف کے بعض بہترین کارتونوں سے لگا کھاتے ھیں ۔

بعضوں کا خیال ہے کہ '' پنچیانہ ظرافت '' اکثر ذوق سلیم پر بار ہوتی ہے ۔ پنچ میں لکھنے والے اکثر حد اعتدال سے گذر جاتے ہیں ۔ ان کا مقصد طنز اور ظرافت کے بجائے '' تھکا فضیحت '' موتا ہے اور اس طور پر پنچ کے ذریعہ سے سوقیانہ ظرافت اور بازاری پھکو کو بے جا فروغ حاصل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ و

ممكن هے يه فرد جرم اوده پنه يا كسي اور پنه پر كاميابي كے ساتهة لكائي جا سكے ليكن ية كهنا كلية صحيم نهيں هے كه

لیکن یہاں سوال پیدا هوتا نے که ۱۰ معتول ۱۰ اور ۱۰ مهذب ۱۰ کا معیار کیا ھے اور آیا پنچ اس کا پابند ھے یا نہیں ۔ سرسري طور پر اس کا جواب یہ سو سکتا ھے کہ معقول اور مهذب کا معیار رهي ھے جو معقول اور مهذب لوگوں کا شعار هو ۔ لیکن سوال کا درسوا حصہ یعنی آیا پنچ کو اس کا پابند هونا چاهئے یا نہیں اکسی قدر پینچیدہ ھے ۔ بظاهر یہ جواب دیا جاسکتا ھے که پنچ کو یقینا اس کا پابند هونا چاهئے ۔

یہاں اس امر سے اندار نہیں دیا جا سکتا کہ بنیج کا مفہوم خود دد عام پسندی ؟ سے وابسته هے - لیکن خوابی یه هے که یہی دد عام پسندی ؟ کے حدود یہی دد عام پسندی ؟ کے حدود

تک پہنچ جاتی ہے - ظاہر ہے جس تحریک کا مقصد ود عام پسندی یہ معتمل ہے ، ہوگا وہ د عوام پسندی پر ؟ ختم ہوگا - پنچ بالعسوم اپنا مخاطب عوام کو سمجھٹا ہے ، مسکن ہے پنچ کو اس سے انکار ہو لیکن خود عوام اس سے کبھی انکار نہ کرینگے - پہاں اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ پنچ بعض پیچیدہ نکتے ، دقیق مسائل ، اور پر لطف اشارات کو اکثر ایسے انداز سے پیش کرتا ہے کہ عوام اس کو سمجھہ سکیں یا نہیں لیکن اس پر سر دھننے کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں - تاہم یہ نہیں لیکن اس پر سر دھننے کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں - تاہم یہ نہیں نہ ہو حد درجہ نازک اور خطرناک ہے - اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کوشش میں قطعاً ناکامیابی ہوتی ہے اور پنچ کی ظرافت سرقیانہ اور بازاری ہو جاتی ہے ۔

ود عام پسند ؟ يا ود خاص پسند ؟ كا مسئلة نازك اور مشكل هـ – سياسي اور معاشرتي مسائل كي اهميت ممكن هـ د عام پسندى ؟ سـ وابسته هو ليكن جهان تك اس كا تعلق طنز و ظرافت كے فن يا مذاق سليم سـ هـ يه كهنے ميں تامل نهيں كها جا سكتا كه طنز اور ظرافت كو هر حال ميں تكسالي هونا چاهئه – عوام كے مذاق كو بهي ' خواص ' كے سطح پر لانے كي كوشش كرنا چاهئه – اس كوشش كا سب سـ پهلا اور سب سـ توي اثر يه هوكا كه ظرافت كي سطح مائل به پستى هونے كے بجائے هيشه مائل به عروج رهيئي - يه چيز نهايت ضروري هـ اور ظاهر هـ اس مقصد كي كاميابي ميں پنچ كي خدمات هـ هميشه رجوع كرنا پوكا –

پست اور سستے قسم کی ظرافت کی اشاعت کا جرم اودہ پنچ

پر عائد هوتا هو بیا نه هو ' پلیچ پر یه پورے طور پر عائد هوتا

ه اور یہاں بقول همارے ایک دوست پنچ کے ﴿ شامل سیں ''
ولا تسام اخبارات اور رسائل آجاتے هیں جو اکثر پتنگی کاغذ
کی ﴿ شائع هوتے هیں اور جفک سروری ادیتر اور ادیتوریل استان
کی ﴿ قلسی تصاویر سے مزین '' هوتا هے ۔ پلیچ کے نام و نسبت
سے بہار ' مسالک متحدہ ' دکن وغیرہ میں انثر محدائف شائع
هوتے هیں ۔ ان سب کے مخاطب عوام هوتے هیں اور ان کی ظرافت
بھی بازاری هوتی هے ۔ یہ سب اپنی ابتدا اور ارتبا کے اعتبار سے
اودہ پنچ کے تابعین ارز تبع تابعین میں سے هیں لیکن ان کو
اودہ پنچ کے تابعین ارز تبع تابعین میں سے هیں لیکن ان کو
کو قدیم اکابر دین سے وهی نسبت ہے جو آج کل کے پیر پیشواؤں
کو قدیم اکابر دین سے هے ۔ حسن و عشق کو جننا طوائنوں اور
شاعروں نے بدنام کیا هے اس سے کبچھ سوا هی طفز اور ظرافت کو
پنچ اور . . . . . دیا الفاظ اصل مسودہ میں صاف پڑھ نہیں گئے !
پنچ اور . . . . . دیا گیا ہے ۔

اوده پنج کی روایات کی ابتدا منشی سنجاد حسین کی یہ باک صداقت اور یے لاگ طرافت سے هوئی اور اب اس کی تکمیل کی ذمهداری حکیم شیخ ممتاز حسن صاحب کے سپرد ھے اور یه اوده پنج کی انتہائی خوش نصیبی ھے ۔ حکمم صاحب کی علمی قابلیت اور همهدانی مسلم ھے ۔ راقمالسطور نے ان کو قدیم رضعداری اور جدید روشن خیالی کا ایک متوازن پیکر پایا ۔ تدیم رضعداری اور جدید روشن خیالی کا ایک متوازن پیکر پایا ۔ لیکن اس کے ساتھہ ساتھہ اس کی بھی قسم نہیں کھائی جا سکتی کہ وہ طلز اور طرافت کے فلسفہ اللّٰق کے بھی صاهر میں ۔ اودہ پنج میں اکثر مضامین ایسے بھی پائے گئے ھیں جن کو شائع نه کرنا بہتر تھا جن کی طرافت مستبه اور دل آرارانہ تنتید مسلم تھی

اوده پنچ کو کسی مخصوص جماعت کے مسلک و مشرب کے خلاف اپنی طفز یا ظرافت کی خواہ مخواہ یا مسلسل اشاعت نه کرنی چاهئے ۔ طفز و ظرافت کا شمار دنیا کے بعض مہلک ترین اسلحہجات میں هوتا هے ۔ اس کے استعمال کا منصب هر وقت هر سیاهی یا پیادہ کو نه هونا چاهئے بلکه سیمسالار کی خاص اجازت پر اور اسکی براہراست نگرانی میں اس کو بررئے کار لانا چاهئے ۔ اگر اکبر سرشار اور آزاد قدیم اودہ پنچ کے آوردوں میں ساگر اکبر سرشار اور آزاد قدیم اودہ پنچ کے آوردوں میں ساگر اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا که سید مقبول حسن ظریف جدید اودہ پنچ کے چشم و چراغ هیں ۔ جہاں تک معلوم هوسکا هے ' سید صاحب ظریف شاعر هیں ۔

واقم السطور كي نظر سے ظريف صاحب كا كوئي ايسا مضمون نهيں كذرا جو نثر ميں هو - ممكن هے ظريف صاحب نے نثر ميں بهي ظرافت نگاري كي هو ليكن اس كو قبول عام نصيب نهيں هوا ـ ظريف صاحب كي ظرافت بالعموم ﴿ وَبَانَ ﴾ اور ﴿ بيانَ ﴾ سے وابسته هوتي هے - اس كے يه معني نهيں هيں كه واقعات اور حالات پر أن كى نظر نهيں هوتي - كهنے كا مقصد يه هے كه أن كي زبان اور أن كا بيان اس درجه بے ساخته اور لطيف هوتا هے كه سننے اور پوهنے والا باختيار هوئے پر مجبور هو جاتا هے ـ موجوده دور ميں ظرافتنگار شاعر كي حيثيت سے ظريف صاحب كا بايه ابني معاصرين سے بهت بلند هے ـ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ حموده كا خياا هے كه طريف صاحب كا جاتم كا خياا هے كه طريف صاحب كا جيثيا نائا۔

راقمالسطور کا خیال هے که ظریف صاحب کو تمثیل نگاری (درامه) کی طرف توجه کرنا چاهئے ۔ اس میں شک نہیں که تمثیل نگار کے لئے جس چیز کی سب سے ریادہ ضرورت هے وہ ظریف ساحب میں غالباً بدرجه أتم موجود نہیں هے یعلی وہ انسانی قطرت أور معاشرت کی نزاکت اور حقائق سے پورے طور پر آشنا نہیں معلوم ہوتے ۔ تاہم اس

سلسلة ميں جہاں تک زور بيان يا لطف بيان كا تعلق هے اور ية عنصو بهي كنچية كم وقيع نهيں هے وہ اس فن كے أمام هيں -

طريف صاحب كي ايك مشهور نظم يهال هديه ناظرين هي - گنجائش نه هونے كے سبب سے صرف أسي نظم پر أكتفا كي جاتي هے ورنه اس كے عالوہ سيد صاحب كي ديگر نظميں بهي كچهه كم قابل اعتفا نهيں هيں - اس سلسله ميں ناظرين كي توجه ظريف صاحب كي مشهور منظرم سياحت عراق كي طرف بهي مبذول كرائي جاتي هے جو اپني مخصوص نوعيت كے اعتبار سے أردو ادب ميں نهايت وقيع حيثيت ركهتي هے -

## شامت ألكشن

( شسدس )

والا بي مينوسيلٽي جان ' کيا کهذا ترا تو چنچي ليلئ کي ' عاشق تيرا معجنوں کا چنچا اپني خودداري کو کهو کر تجهه په جو شيدا هوا

یے خودی میں یہ زبانِ حال سے کہتے سنا بسکہ دیوانہ شدم علقال رسا درکار نیست عالشق میلوسیلٹی را حایا درکار نیاست تیرا خواہشمند ، ہر تید لیاتت سے بری

جس کا جي چاھے لوے اور لؤکے لے لے مسبري عہد آزادي لے ایسے ڈال دی ھے ابتدي اب تو ھر تانیث اور تذکیر میں ھے ھسسري

تجهہو کیا رنتی ہے کوئی یا ته رنتی باز ہے

تیا دروازہ کس و ناکس کے اوپار باز ہے

جسع کردے قرض ہی لیکر ضمانت کے پنچاس

دور ہوتی جائے غیرت جب الکشن آئے پاس

ووڈروں کے ہاتھہ جوڑے خوب ہو کر بدحواس

گڑ گڑا کر ہر کس و ناکس سے ہو یہ التماس

رھان پرچے کے عوض عزت میری کے لیجئے

ایے باچاوں کا تاصدق ووق مجھکے دیجئے

سنٹے اک صاحب کا قصہ جب ہوئی شامت سوار

یم ضمانت کرکے داخل بی گئے اُمید وار
چھوڑا پیشم ، ترک فرمایا جو کچھم تھا کار بار
کچھم اثاثالبیت بیچا کچھم لیا سودی اُدھار
مضطرب رھٹے تھے یہ نام آوری کے واسطے
گہر یا کہ ووق لیفے ممبری کے واسطے
سب سے پہلے اُن کو جس ووتر کے گھر جانا پڑا
شیخ بدھہو نام تھا اور تھا جولھا قہوم کا
دھوتی بانہھ مرزئی پہنے تنا بیتھا ھوا
اکم تانہ سڑا متی کا حقا پی رھا تھا کیے ادا
منھ کو تیڑھا کر کے بولا '' کو ھے بالیکم سلام ''
کون

شهيخ بدهمو آپ مجهدر رهم فرمائيس حقور

آپ کو والد کہا کرتے تھے بھائی اب سے دور

میں بھٹیجا آپ کا ھوں روٹ لے لونکا ضرور

ہولے بدھو کا کہتھو ھم کہت کا کہہ کا ہوے دیے گی

ہوت پہیئے او جو ترتے ہم کا دسی کا لوت دیے ئی ررت پائے کا رہ بلد

ساس یسه مینا سپتی هے نه جائے کہا بلا کون ط

اور تم لسير جو هوے جيهو تو همرا پهائدا ؟ مير

هم کبوں تم کا نه دیکھا اور نه نمرے باپ کا کپھي

آؤتے ھی آوٹ بلایو ہس نہک ھم کا چیچا آئے ھی آئے ہے آئے ہے۔

هرئے گوا هسهار بوهو آ تم چاہے هو چوت درے ؟ هفیار

کان پکوا هم نه ښاوب اب ديو کا ورث دے کسي کو

> ھم یہے تریا پھ اک دن بیٹھھ کے موتا جنرا اسی تالی

کا کئ<sub>وی</sub> هو جهت دیے چالان همرا هوئے کوا سے حوالان همرا هوئے کوا

جب کوؤ سمیر نه آوا اور نه پیونچهس کا بیوا کوئي

هسم کنچهري مان منيتهاز سي البيرداري کسيسا مين منيستريث مار داري

مكدما جهونا هے صاحب هم مال يہم بوتا نہيں متدملا

سمسهم کیمی سیفا سیفی رسو دیدو سوتا تهین میئوسرلتی کیوی جب سرتے دار بولا لا هوبے کونو گوالا سرشتا دار کوئی

هم کهما سسرا جمادروا کهس هم کا تبساه جمعدار

هم جـولاها آپ کے اور آپ تہرے بادساہ

کوں کہم کے سامئے موتت ھے صاحب والا والا کس کے صوتتا ھے

ھنس کے کہہ دینس مجھتر سیکھہ جی جاؤ بري کہ دیا شیخ جي

رہ گٹی منهه باے کے سب لمبرن کی لمبري کہوں کے سبوي

سی لیہو ساری کٹھا ؟ دے هو که ناهیں یه بتاؤ ?

بوت مانگے آئے هو هم سے تو هم کا کچهم دلاؤ

کے چکن بکراس اب بھیا ته هسرا مــو<del>ر</del> کھاؤ کرچکے

کہت دیا بسی کہت دیا هم جاؤ چُپے گهر کا جاؤ چپ

> جو رکم تم سے کہا سب پیسگی لے لیب هم رقم پیشگی لے لینگے

> بوت دے موتر پہ لے جہیو تو ھاں دے دیب ھم دینے دینئے

جب میاں بدھو کے تیور اس قدر دیکھے کوے

دھنے بائیں دیکھہ جھت قدموں یہ آکر گر پرے

دل میں پچھتاے که آخر کیوں هوئے تھے هم کھڑے

. کہئے ایسے جاھلوں سے کیا کوئی کشتی لڑے آبرو کے ساتھ دیے کر '' پانچ '' رأضي کر لیا

کامهابی پر هوئے خوش تاؤ موچهوں پر دیا

آگے بوهکر ایدک حضرت کا هدوا پهر سامنا اُن سے جاکو اس طرح کی عرض باصد التدبا بنده درور ایدک مذهب هے همارا آب کا

ووٹ دیجگے کا جو مجھکو آپ خوش ہوگا خدا میں مرے حلقے میں جو جو میرے سٹھب کے خلاف دیکھے میں ذرا ہو لوں تو کر دوں سب کو صاف مہتر اُن کے دریة جھاڑو دیئے آئے کیا مجال ؟

اور سقا مشک سے نالی دھلائے کیا مجال تھکس کھروارے کا آنھر بندھہ نہ جائے کیا مجال

لہ لیں ہمبا گھر میں ہے میٹر لکائے کیا مجال ناچ تگفی کا اُنہیں اب میں نبچاؤنکا حضور دیکھگے کس کس طرح اُن کو سٹاؤنکا حضور خوش ھوے سن کر جلاب مولوی مکٹبی

هاتهم پههرا ريش پر اور اس طرح تقرير کي

آپ اُس کے ادل هیں میري نظر میں واقعي ذات سامی کو سمجهتا هوں میں فخر معبری

محترم! میں وعدہ قبل از وقت کرسکتا نہیں فرض ہے اِیفائے وعدہ پھر مکر سکتا نہیں اس میں اک اشخال شرعی اور بھی ہے کیا کہوں

میں اعانت آپ کی بالفرض قرطاساً کروں راہے تو اپلی ہے کردوں عوض کنچھے بھی نہ لوں

کيوں بدا ضائع کروں کس واسطے معبر ينوں جانتا ھوں يہ بھي ديوي رأے ھے کاني وقيع مشتطيع مشتطيع

حسب خواهش گر بدل مجهم عطا کردین جناب کیا عجب پیش خدا ماجور بهی هون اور مثاب

میس نے دکھا دی حدود شرع میں راہ صواب

مهسرے معدرونسات کیو قدرمائے گدر مستعباب

راے دے دیئے میں احقر کو تامل کچھ نہ هو خود کروں تعجیل حتماً پھر تساهل کچھ نه هو رائے دیدوں کا عدوض میں آپکو '' خمسین کا کے

انئے ھیے ملتے ھیں مجھکو وعظ کے تلقین کے حضوت والا تے کیچھ یابلید ھیے آئین کے

اس سے کم دینا مرادف هے مري توهین کے هاں یه مسکن هے که کنچهه تقلیل فرما دیجے هے کہ کنچهه تقلیل فرما دیجئے هے دیاب سے کیار استشارہ کیجئے

راز پروشیده رهے کیدوں آشرکارا کیجئے سب سے اچھا ہے فرا زحمت گوارا کیجگے

لیجئے تسبیع مجھے سے استخارا کیجئے عرض کی ہے میں نے جو انڈی رقم پر دیکھئے مدع جب آئے تو پھر کچھ اُسسے کم پر دیکھئے

یہ نہایت کاٹییں تھے دل میں بولے سوچ کے

شکل تو اچھي هے پر زیبا نہیں میرے لئے استخارہ میں کے دوں کیا آپ کے هوتے هوئے

کرتا ہوں نیت تو میں آپ استخارہ دیکھئے نیت ان کے دل میں تھی تسبیم اُن کے ہاتھ میں چوھا اپنی گھات میں تھا بلی اپنی گھات میں

منع آیا استخارہ چھوٹنے ھي پہلي بار موا کچھہ انزجار مولوی صاحب کے چھرے پر ھوا کچھہ انزجار پھر جو دیکھا واجب آیا ھو گئے ہے اختیاو

پوچھا نیت کس قدر پر کی تھی بہر خاکسار بولے نیت دس پہ کی تھی لینجئے بلدہ نواز کامیابسی کسی دعا فسرمائے بعد از نساز بس جگہ سے اتھہ کے گھر پر ایک صاحب کے گئے

دس برس ناکام رہاے پر ہوے تھے جو بی اے ریدوے میں تھے ملازم خود بھی تھے چلتے ہوئے

آپ کي تفخواہ نو کم تهاڪ تھے ليکن بوے انگلام استائل په رهنے کا جو ان کو شوق تها پوت پوت بيوي پاؤں کي کالر گلے کا طوق تها پهوس کے چهپر میں رہنے تھے یہ اِس سامان سے

اوو فرنیمچو تسو خمارج ان کے تھسا اسکان سے قوقی پھوٹی کوسیا*ن* لسے کسر کسی دوکان سے

بيٽهند ،هي أن په چهبر ميں نهايت شان سے نام اک تنخني په لکهه رکها تها يوں بهر وتار '' مستر ابراهام'' بي آيے - ٿي تي سي' اِي آئي آر ديکهه کر صورت کو ان ئي اس طرح کہنے لکے

'' آئی ایم ویری بڑی میک هسیت جلدی بولئے '' یهر ادهر تہلے آدھر تہلے گهری کو دیکھه کے

الله كتن سے كها دم سون " ان سے " گواوے " پهر دها يو آر كلكيتيت بك نو بولة مين تم و ايلي ورث ديما صاحب اولة مهن!

چونکه کل**ذیذیت ا**نگریزی سمجهتے هی نه تھے گڑ گڑا کو اس طرح صاحب سے فرمانے لگے ی**ہ** تو ممکن هی نہیں هے آپ پیدل جائے

میں نے موتر مانگ لي هے آپ هي کے واسطے اور کیوں کر اس طرح چائے کا دینے مجھکو روت کیجے پاکت بک یہ تاریخ الکشن جلد نوت

بات انگریزی ندا اردو میں یوں ماحب نے کی

هم كها الكلش مين تم سمجها نهين ''أو آئي سي''

ديكهو أيني ووت ركهني مانكتا هي هم فري

کس کو قے گا پہلے بتلائے نہیں سکتا گلبھی

هام ستّي فادر نهين تم كو بغانے مانكتا هم

دیم پھر مودر پھ ھم کاھے کو جانے مانگتا ھو کے یہ مایوس جب پلتے وھاں سے مٹھہ بنائے

دل میں کہتے تھے کہ ان کا روت تو جاتا ہے ھائے سال بھر پہلے بڑے دن میں جو ڈالی دے تو بائے

اب بجز اس کے کوئی صورت نہیں بنتی بنائے فیس دے کر نرس اک بہر سفارش لاؤنکا چل گیا چکمہ تو ان ہے۔ روت پھر لے جاؤنکا

پھر بڑھے آگے یہاں سے روٹ کے ارمان میں گھس پڑے یہ اک بز قصاب کی دوکان میں نثر میں پڑھکر قصیدہ پہلے اُس کی شان میں

چاہتے تھے یہ کہیں کچھہ شیخے جی کے کان میں

یوں کدوتی کو بدل کر شیخے صاحب نے کہا سنگے حجرت هم لگی لیتی نہیں رکھتے جرا مفرت چودھری نے کل کہا تھا ھم سے اے بھیا سکور سیکھ مُل کہا تھا ھرور سیکھ مُل جسکو کہت دیں ہوت دیدیڈا جرور فررر

پر مناهی کر گئے جب مولیی عبدل گفور

راپہجی کو بوت دے سکتے نہیں هم تو حجور رائضی

> سٹٹے ھیں '' کرآن '' میں پھرما اندے تھے کھوں رسول ترآن فرما عود

> دين کي جب بات تهري دکهل ديدا هے پهجول ديوں کي جب بات تهري

حاجى كطبالدين بهي كهدي تهي سنچي ه يه بات

گیسر منتهسب والی کسو نمبر بنانا باهیات غیر مذهب راهیات

سيكهم جي منجهب تمهارا اور أن كي اور جات

ھو کے صمیر وہ کھدا جنانے دریس کیا واردات

هان کوئي معجمب کا الله هو تو أس دو بوت دو جب تمهين موکا مل الله ون کو بهيا چوت دو موقع

ان کو ہو قصاب نے جب دے دیا سوکھا جواب
یہ اُٹھے درکان سے مایوس باچشم پُرآب
ایپ ررفر سے کہا جا کر که سلگے نو جاب
آب هی تدبیر اب دیچهه دینجگے اسکی شخاب
صرف کی پروا نہیں جو مو ماا۔ ب کینجگے

دل میں ورکر خوش هونے کہنے لگے باصد سرور اس طرف سے آپ بالکل مطمئن رهیے حضور اور لوگسوں سے زیسادہ صدرف تو هوگا ضرور

تو سہي جب آپ ھي کر ورت ديں عبدالشکور پير لرتن شاہ کي خدمت ميں جاتا ھوں أبھي حکم اُن کا شيخ جی کے پاس لاتا ھوں أبھي پيدر لوتين شاہ تھے اک خاندانی تکيعدار

آنکھہ میں سرمہ کئی رتی ' گلے میں چلد ہار ریش اقدس پان کے دھیوں سے رشک لالہ زار

گیروا کرتا گلے میں هاتهہ میں اک پشت خار زرد تہمد پاؤں میں لکڑی کی اونچی سی کھڑاؤں گھومنے پھرتے تھے یونہیں شہر شہر اور گاؤں گاؤں

پہونچے ورکر اُن کی خدمت میں به تعجیل تسام

دو روپیہ نڈرانے کے دے کر کیا جھک کے سلام عرض کی ھیں آپ تو حاجت رواے خاص و عام

. شیخ جہی کا ورت دارا دیجگے بس ہے یہ کام چونکہ ہیں حضرت کی بعیت میں میاں عبدالشکور آپ فرمادیں اگر تو روت دیدیں گے ضرور

آپ کی دعوت کا کل گهر پر کرونگا انتظام

شيئ جي کو بهی باللونا وهيں پر وقت شام الكره ، ميں ووت كا چهيــرونا مابين الطعام

آپ ان کـو حکـم دیدنگے تـو هو جائےگا کام بولے لوتن شاہ با با خوش رهو ۱۰ دعوت قبول ؟؟ هم فقیروں کی دعا سے هوگا سب مطلب حصول

مختصر سے ابتدائی واقعے جو کچھ لکھے

کیا عجب کافی ہور, یہ پدلک کی عبرت کے لئے

اس طرح کے ورڈر اور سیر ہوں جب اس قسم کے

کہیے اس سیدوسپلٹی سے کسے راحت ملے

ساکنان شہدراب ہشیار ہونا چاہئے

صمیر اور ووٹر کا کچھ معیار ہونا چاہئے

قتله کو پوچهتا هے کوئی کس ادا کے ساتهه چهدوتا سا وا ریداض کا اخدار کیا هوا

'' فتلا، '' میں مختصر نثر کے شوخ اور طریدانہ مضامین هوتے تھے اور عطر فتله میں اُس زمانے کے شعراً کا منتخب کلام شایع هوتا تھا - حضرت ریاض نے جب ریاض الاخبار حکیم برحم

مرحوم کے سپرد کیا تو اُسی کے ساتھ فتدہ و عطر فتدہ بھی دکھم ا صاحب مرحوم کو دیدیا ' حکیم صاحب نے کچھہ دنوں کے بعدا ریاض الشبار بقد کر کے '' مشرق '' نکلا اور فتقه و عطر فتفه کو چند داری تک جاری رکها ' فتفه کے خاص لکھنے والول ميل خود حكيم برهم مرحوم ' على أصغر آزاد چشتى أور ع س ک آزاد مرحوم تهے - أن مضامين ميں زيادہ تر مقاسی رنگ اور شداب و لذت نظر کا مظاهره هوتا تها - مگر لطافت مذاق کا دامی کہیں سے چھتتا نہ تھا - حضرت ریاض خیرآبادی کنی شاعری جنس خصوصیت کنی هنامل یق اس کی صحیم مثال اگر دیکهنا هو تو فتنه و عطر فتنه کو ديكها چاها - أن كي شاعري حسن و عشق كى چهير چهار ' رندانة شوشي ' أور سوسائة ي كي زنده دلي كا مظاهره هي ' فتدنه و عطر فتنه کے اوراق بھی دورے دورے طور پر انہیں چیزوں کے حامل تھے ' اپنے اختصار ظاهری اور هیئت تعویدی کی مناسبت سے فتنہ کے مضامیں بھی فقرے ' جملے اور چتکلوں سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے لیکن اُن میں تیزی اور نشتریت بلا کی تھی ' شاید اس سے زائد تفصیل و طوالت فتنه و عطر فتنه کے قد و قامت کو پیش نظر رکھکر ' مغاسب نه ھو ' لیکن اس کے روح رواں حضرت ریاض خیرآبادی کے شوح و رندانِه کلام کے کچھ نسونے یہاں پیش کر دینا غالباً ہے سوقع نه هو - حضرت رياض کي شاعري مجموعي طور پر ايک منفرد حیثیت رکھتی ہے خمریات کے سلسلے میں ان کی شوخی و رندی کی گے جہاں جہاں ذرا اونچی ہو گئی ہے وہاں طنز و ظرافت کا بھی بہترین نمونہ بن گئی ہے ، اِس طرح کے چدا اُسعار المعظم ھوں:--

اس طرح کل طرف میکده جاتے تھے ریاض ایک عمام باندیے

زموسی سے جام کے میں کر پرا پانی سوا میری قسمت کی جو تھی وہ آج سب پانی ھوئی

ہوے نیک طیلت ہوے صاف باطن ریاض آپ کو کنچھ، ھدیں جانتے ھیں

تا میکده ریاض کا جانا منحال تها کس طرح یه بزرگ شمیده کمر گڈے

سر بسوم واعظ سے دیال پسوا وہ کم سے سوا تھا تن و توش میں

ادب سے بی نہیں سکتا ہوں ہے اجازت شیخ فرا یہ، سر جبو ملاوے ابسی سربو آئے

بینچی قارهی نے آبور رقهۂ لی قرض پی اثے اک درکان سے آج

....

اُتھے کبھی گھبرا کے تو مَدِخانه میں هو آئے پی آئے تو پھر بیتھ میں داد خدا میں

-----

وہ بیتھے ریاض آج تو کچھہ جھوم رہے ھیں اب یہ بھی گئے جاتے ھیں مردان خدا میں عمر بھر ساتھہ فرشتوں کے نباھی کیسی دیتے ھیں گواھی کیسی دیتے ھیں گواھی کیسی

هماری نظر شیخے پر حشر میں تھی وہ سر پر لئے حوض کوٹر نم نکلے

یہ کیا مذاق فرشتوں کو آج سوجھا ہے مجھے مجھے

ھمیں چات کوثر کی دی واعظوں نے ملے ھم کو پیرِ مغاں کیسے کیسے

گُفاہ اور اس پر فرشتے بھی دو دو مرے سر ھیں بار گراں کیسے کیسے

اتنے لئے کہ آؤ بھگت میکدے میں ھو پوچھا جو گھر کسی نے تو کعبہ بتا دیا کیسے یہ بادہ خوار ہیں سُن سُن کے پی کئے واعظ کو کجھے موہ نہ کسی نے چکھا دیا

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

مدارا عیب کھلتا ہے نه کھلتی ہے چھھی بوتل همارے کلم کیا کھا جسامۂ احرام آنسا ہے

وہ بھی بخشے گئے ہم بادہ کشوں کے همراہ آج جلت میں همیں ناصم مغدور ملے

اُتربي بد آسمان سے جو کل اُنہا نو لا طاق حرم سے شیخے وہ بونل اُٹھا نو لا

دست شفقت اس طربح اک رند نے پھیرا ریاض بیٹھھ کر بیاد خدا میں جھوسلا جاتا رھا

سلطان حيدر جوش (عليگ) دي طنز مين فلسنيانه ظرافت اور ظرافت مين فلسنيانه طنز د دلنشين عنصر بهت نمايان يه - اس قسم كي ظرافت اور طنز كي ابتدا ، اردو ادب مين ، كسي نه كسي حد نك ، سلطان حيدر صاحب عي دي جدت طبع كا نته كسي حد نك ، سلطان حيدر صاحب عي دي جدت طبع كا نته يه عي - جوش غالباً پهلي لكهني والي هين جنهون ني اردو طنزيات اور مضحكات مين مغربي آب و رنگ پيدا درني كي كامياب دوشش كي - اور نشدوير مين اسبيعتبد دي نشتريت بهي كهين كهين نظر أن دي نندوير مين اسبيعتبد دي رعد دي نشتريت بهي كهين كهين نظر أن جاني هي دو اسبيعتبد دي رعد دي نشتريت بهي كهين كهين نظر

ورف نگاهي ' اينجاز و اختصار اور به ساختگي كا فقدان بهي هه - سلطان حيدو كهنه مشق انشاپرداز هي نهين بلكه پخته كار شخص بهي هين - أن كه خيالات مين به ساختگي اور برجستگي كي كمي كو أن كا عميق تجربه اور عميق تر احساس ذمهداري پورا كرديتا هـ - أن كي تحرير مين غيرذمهدارانه فقر بهت كم نظر آئين گه - يهه ان كي انشاپردازي كا ممكن هـ كمزور پهلو هو ليكن أن كي شخصيت كا طرة امتياز يقيناً هـ -

مضامين كا جسته جسته نسونه حسب ذيل هـ :-

" نئى دنيا نه كهيس تههري هے نه تههرے كى - نئى روشنى كا انسان نه کسي حد پر پهونچ کر رکا هے نه رکے ا وہ سب سے پہلے ایک رقيق ماد» كى شكل مين ظاهر هوئي ـ كردش مين أيني پهلي جگهه سے شرارہ کی طرح علحدہ هوئی اور کچهم فاصلم پر قایم هوکر خود چکرانے لگی - پھر اس سے ایک شرارہ نکل کر چاند بنا اور? اور کیا وہ تهدی هوئی - اس پر هواؤں کے طوفان آئے ' نامتداهی بارش کا سلسلت جاری هوا - وه سخت هوئي ، اس پر چهلکا بنا ، دریا پیدا هوئے ، پہار نظر آئے ۔ درخت وجود میں آئے عجیبالخلقت مخلوق اس پر حاوی رهی ـ مگر وه برابر اینا روپ بدلتی رهی ، بدل رهی ه أور بدلتي رهيگي ـ يعني انسان پروتوپلازم كـي ترقييافته صورت پہلے ایک مادہ تھا ' پھر اُس میں احساس پیدا ہوا ' پھر نمو شروع هوئي ' پهر هيوان بنا اور نئي نئي پوشاکيس پېنتا ھوا بندر کے تمام مدارج طے کرکے انسانیت میں قدمزن ھوا ارر رهے کا ۔ نه اُس کو قرار نه اُس کو چین ۔ یہ بدر سے انسان بننے والی مخلوق آب انسانیت کے مدارج طے کر رهی هے اُس کے بعد کوئی نہیں کہم سکتا کہ ترقی کے زیٹم میں کہاں

یہنچےگی ا بہت ممکن ہے کہ وہ بندر جو خوش قسمتی سے اب تک انسان نہیں بنے ھیں منستے ھوں اور حضرت انسان کی کشمکش دیکھکر انسانیت کے نام سے کانوں پر ھاتھہ دھرتے ھوں ۔ مگر یہم ایک فیکت ہے اور اس سے اندار خدا کے وجود سے انکار سے زیادہ ناقابل معافی گفاہ اور حماقت ہے!

باوا آهم کی اولاد انسان تو همیشه سے انسان هي هے ۔ انسان کے علاوہ کسي اور روپ میں نه وہ کبھي جلودفتن هوا اور نه آئیلدہ هوئے کی اُمید رکھتا ہے ا

انسانیت کے دائرہ سے اس نے نہ کبھی قدم باہر رکھا نه

رکھے گا! اس لئے وہ ایک خاص حد پر بہونچ کر قانع ہو جاتا

ھے ' رک جانا ھے اور اپنے مذہب یا عقیدہ کو ابنی زندگی

کے لئے بلکہ ہر ایک آنے والی نسل کی زندگی کے لئے کانی

ماں لیتا ھے ۔ اس کا خاص خیالات سے نبجارز نہ کرنا کبچهہ

بھی تعتجب نہیں ۔ مذہب اس کو مانع ' خدا اس کو مانع '
لہذا رہ اپنے عقیدہ کے موافق جائز حدود سے بنجارز کبھی کسی

زمانہ میں نہیں کرسکتا!

مگر پروتوبالزم سے بلدر اور بلدر سے انسان بللے والا ' بلکه انسانیمت سے گذر کر خدا جانے اور کیا کنچهه بللے کے لئے تیار انسان نه کہیں تہرا ہے نه قهرنا چاهتا ہے ' نه قهرے کا ۔ ترقی ایک لامنددود چیز ہے اور زمانه برادر بویر جانے والی شے ۔ خیالات تبدیل ہونے والی چیز اور جہذیب زمانه کے موافق ملقلب! لہذا نئی روشنی کے انسانوں کے لئے دوئی روک نہیں! یه امند رکھنا که بعیر دسی عقیدہ صلعبی نے وہ خود بنود تہذیب کی عدد سے نه گذرے کا ' اسی قدر دو ہے ۔ سی قدر ده مهمل ...... "

#4 ymam "

''.....کل کے برخوردار آج کے پدر بزرگوار هیں! ھر چیز ترقی کے رنگ میں کینچلی اُتارتے رھنے کی عادی سنسر کي شخصيت نے بهي زمانه کے قدم بقدم چل کر حسب حامنت همیشه نئے قالب اختیار کئے هیں! جس وتت سے اسکول اور نگی یونیورسٹی نے جنم لیا ' سنسو کی ذات نے بھی اس دائرہ میں شکل مستحن میں جلوہ فرمایا ۔ جس قدر تعلیم کی تیز روشنی کے ساتھہ طلبا کی تعداد بوھتی گئی اِسی نسبت سے جزو سنسري ممتحن کی ذات و صفات پر فالب آنا گیا \_ چنانچه فی زمانه اگر تعلیم اس حد پر پہلچ گئي هے که قلی بهي انقرنس پا**س** سے کم نہيں ليا جانا ' تو مستنص کا فعل قطع و برید بهی اس درجه بوهه گیا ه کہ اگر سو لوکے اِنترنس میں شامل هوں تو ام اے پاس کونے تک بلا مبالغه صرف أیک ذات واحد ولا جائیگي اور اگر اس سے آگے قدم....بوهایا گیا تو شاید سلسر تعلیم کی جوع قطع و برید کو سیر کرنے کے لئے فردوس بریں کے رہنے والے تعداد کو پورا کرنے کی خاطر طبقۂ اسفل کی طرف تشریف ليجاكر شريك امتحان هونگه!

''.........هر چیز کے لئے آیک خاص حد مقرر مے اور جب کوئی چیز آپئی حد مقررہ سے متجاوز هو جاتی ہے تو سئسر کی ذات قاطع ' موزرں شکل میں جلوہ گر هو کر ضروری اصلاح کا فرض پورا کر دیتی ہے ۔ انسانی آبادی همیشه رو بترقی ہے اس لئے جب کبھی اور جہاں کبھی یہ آبادی مردمشماری کے معین حدود سے بتھہ جاتی ہے فوراً حسب

رفتار ترقي اس كى قطع و بريد هو جاني هي ! "حسب رفتار ترقي " سے يه مطلب هے كه جس حصه ملك ميں دو افراد انساني كى باهمى كوشش سال بهر ميں صرف ايك تيسرے وجود كو پيدا كر سكے وهاں سلسر كي روح منتض وبائى موسمى رنگ ميں تهورے سے اجسام كا قلع و اقمع كركے اعداد كي اصلاح كر دبيتي هے اور جس طبقه مردم خيز ميں ايك اور ايك ملكر گيارة هو جاتے هوں وهاں سلسر كي ذات بهي جلگ تبالاكن كي شكل ميں بلائے آسماني كي طرح نازل هو كر درجن لسحوں ميں فلائي الحرب كر دالتي هي....."

شوکت تهانوي اور ملا رموزي کا انداز تندرير تقريباً ملتا جلتا هـ ـ يهان ملا رموزي کے اس رنگ سے بندش نهين هے جو انهون نے ابتدا مين گلابی اُردو کے تندست مين اختيار کر رکھا تھا ـ گلابی اُردو کی تشريم نازش رضوی صاحب نے يوں کی هے :

" گلاسی اُردو میں ملا رموزی صاحب نے مشہور فارسی ا عربی ضربالامثال اسعار اور مقولوں کے اُردو ترجمہ میں اپلی اُجتہاں و تصرف سے جو ندرس و شگشتگی پیدا کی ہے وہ ادبیاس اُردو میں زعفرانزار کی حیثیت حاصل کر چکی ہے ۔ " ملا رمونی نے وہ رنگ اب نقریباً ترک کر دیا ہے ۔ ان کا موجودہ انداز تتحریر اور موضوع ایک حد تک عامپسلد اور عوامپسلد دونوں ہے ۔ شوکت تھانوی کے مضامین کا اُتھان اور لب و لہجہ بھی ملا رموزی کی طرح قطعاً باراری تو نہیں لیکن "دوزمرہ" ضرور ہے ۔ جزیات کے دونوں امام ھیں ۔ خوب سوجهتی هے لیکن کها کا انداز بسا اوقات ضرورت سے زیادہ عُریاں اور بے جھپک ھوتا ھے - ملا رموزی کی اُردو میں شگفتگی اور برجستگی بھی ہے ' شوکت تھانوی کی تحریر سے اندازہ ھوتا ھے کہ وہ صحیح اُردو لکھ، ضرور لیتے ھیں لیکن ایسا کرنے میں أن كو كوشش بهي كرني پرتي هے ـ يوں سمنچهة لينجئے رموزي لكهتم هيل أور چهپوا دينے هيل ' تهانوی سوچنے هيل ' لكهنے ھیں ' مسودہ صاف کرتے ھیں اس کے بعد چھپواتے ھیں ۔ شوكت ميں '' شگفتگی '' ضرور هے ليكن أبهي '' شگفته نکاری " پر پوری قدرت حاصل نہیں ھوئی ھے ۔ اس کا سبب مسکن ھے یہ ھو کہ انہوں نے مطلعہ پو کافی وقت نہیں صوف کیا ہے ' لکھنا بغیر پوھنے کے نہیں آتا ' اور پوھنا بغیر لکھنے کے بےکار ھے ۔ ملا رموزی کی تصریر میں اتنی پختگی ھے که آئنده اس میں اصلام یا ترقی کی گنجائش نہیں معلوم هوتی ' شوکت میں ابھی ترقی کے آثار پائے جاتے ھیں ۔ یہی نہیں ' اگر وہ ترقی کی کوشش نہیں کرینگے تو بہت مسکن ھے ان کی شخصیت اور انشاپردازی دونوں حطرة میں پو جائیں - ان کو ابھی سے شرمن جسم کرنے کی فکر داملکیر معلوم ہوتی ہے حالانکہ ابھی اُن کی کھیتی لھلہانے بھی شروع نہیں ھوئی ھے ۔

شوکت تهانوی کے بعض مضامیں کا مختص نمونه پیش کیا جانا ہے ۔

''.....اس وقت تمام مهذب اقوام کا یه حال هے که وہ ایے کو مهذب ثابت کرنے کے لئے کتا ضرور همرالا رکھتی هیں ۔ کوئی جنتلمین بغیر کتے کے کبھی مکمل جنتلمین نہیں هو سکتا ۔ کوئی لیڈی بغیر کتا بغل میں دبائے کبھی لیڈی

نہیں ھوسکتی ' کوئی موتر بغیر کتے کے موتر نہیں ھوتا اور کوئی مکن بغیر کتے کے دولت خانہ نہیں ھوتا ۔

هندوستانيوں كي جهالت پر تو شير رونا آتا هے ليكن يورپ اور امریکه کی تهذیب ملاحظه فرمائے که وهال هر معزز آدسی کی شلاخت صرف یہ ہے کہ اُس کے سر برا گود میں اُ آئے پینچھ ا إدهر يا أدهر ايك هانيتا هوا زبان نال دم هلانا هوا كتا ضرور ھو اور ائر کسی مغربی آدسی کے سانھھ کتا نہ ہے تو اس کے متعلق یه بهی شبهه کیا جا سکتا هے که آیا ره آدسی بهی هے يا نهيس اور اگر آهمي هے نو يوں هي سا هے ۔ مغربي خواتين کا یہ حال ہے کہ بنیر کتے کے ان کو لطف زندگی ہی نہیں حاصل هوتا - جب بک ان نے نرم اور معطر اغوش میں ایک پلا نه دبنا هو ولا أيه عدم أور وجنود كو يكسان سمندهاي هين أور اگر پلا دبا هوا ہے تو اُس سے ایسی محصص کرنی هیں که انسان اس پر رشک کرے ۔ أب اس مارج چومتني چانتی اور دبوچتی ھیں کہ اُن کے عشاق کتا بی در نہ پیدا ھونے پر فطرت سے شائی ہو جانے میں یا کتا بن جانے کے لئے دست بعدعا ہو جاتے ھیں ررنه یہ بات تو اندر دیعھدے میں أنی هے كه منتجوبة کے کتنے کو موقع پادر مددرست سے انها لیلا ایک قسم کی الم تغریب دمچه در بهر ملاقات چاهد در در بهر ملاقات بهاهد در بهاهد در بهر ملاقات بهاهد در به در قدر سک انگزیز داده یا بداند اس کی میم »

بار بار یهی چاهتا بها نه نسی طبح سر نی ترنی تربی هیت بلار بار یهی چاهتا بها نه نسی طبح سر نی ترنی تربی هیت بلجائی اور سیموانی ایک، ادبا دوت جو باداد دو بهی پتلون

بغادیا کرتا ھے اس لئے کہ اس جسارت کے بعد یہ خوف تو بهرهال دل میں موجود تها که کہیں اس تهرة کلاس کی جنت سے هم كو ابن آدم سمجهكر نكال نديا جائے يه تو بهت آسان تها کہ هم وقدی طور پر بجائے مسلمان هونے کے عیسائی بن جاتے لیکن اس لباس کا کوئی عالج همارے ذهن میں نه تها جو کیهی مدهسب نهيس تبديل كرتا - همارا خوف بيجا نه تها اور بينجا كس طرح هوتا جب كه هم خود حتى بجانب له تهے - نه تو هم الكلواندين تهے نه صرف ' انگلو ' بلكه معض ‹‹ اندین ؛ ته لهذا حق بجانب بهی نهیس هو سکتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد گارت نے هم کو نکل جانے کا حکم دیا جس کو هم نے اس طرح سفا گریا سسجھے نہیں اور وہ سمجھا که هم سسجهة كنّے - مكر گاري كي روانگي سے دو ملت قبل هم كو پهر اردو زبان میں نکل جانے کے متعلق سمجھایا گیا جس کو هم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی - گارت صاحب نے بہت سے ﴿ کریو میں ؟؟ هم پر تعینات کئے که راه هم کو نکال دیں لیکن هم نے اسمجلی کے تسلم واقعات پر روشلی دالتے ہوئے ایسی مدلل بحث کی که گاری نے سیتی دیدی - اس آخری وقت میں گارة صاحب کے دال میں تو نہیں معلوم که کونسا انتقامی جذبه پیدا هرا هوگا لیکن انهوں نے کیا صرف وہ جو هم لوگ خود أننے بنچپن میں کیا کرتے تھے یعلی قبه میں داخل هو کر روشني گل کردي . . . میرے منهم سے نکل کیا -تو مشق ذار کر سارا الدههرا مهرے قبے میں ـ

ائیے بچے اور فالباً دوسروں کے والدین کو شاھکار کا مفہوم تلقیں فرماتے ھیں – دد آہے کا موضوع شاهکار ہے ۔ یہ ایک لفظ ہے جس کو تم انساني نام سمجه - يم كسي انسان جانور جكه يا چيز كا نام نہیں ہے ۔ بلکہ ایک لفظ ہے جسکو انگریزی میں 33 ماسڈر پھس ٢٠ Master piece کہتے ھیں اور جس کا تھوڑا بہت صفہوم لفظ ' کارنامی ' سے ادا ہوتا ہے اس لفظ کے معلی میں الموں کا بادشاہ اس لئے د کار ، کہتے ھیں کام کو اور اگر ، کار ، کے معلی موٹرکار لئے چائیں تو شاهکار کے معلی هونگ اللہ مسالر قورت الا لیکن چونکہ یہاں اُردو زبان کے لفظ کار سے بندث ہے لہذا اس کار کے معلى هيں كام أور جب أس ميں شاہ لكا ديا كيا تو يه هو كيا شاه کام یعلی کاموں کا شاہ - اس کو اس طوح سمنجهو که مثلاً تملے ایلی مختصر زندگی میں سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ اینی هوائی بندوق سے فاخته سار دانی - اس فاعته کے شکار کو تم أينا شاهكار كهة سكتے هو ـ أسى طرح ميرے شاهكار تم خود هو ، مهاتسا كاندهي كا شاهكار چرخه يق سا مولانا منصد على كے شاهکار مولانا شرکت علی هیی ۱ انگریزون کا شاهکار کلگ پرائسر یے ' علدوستان کا شاهکار ناج منحل ہے ' ناج مندل کا شاهکار مولانا سیماب ہیں ۔والا سیماب کے شاعل ساغر نظامی یاراز چاند دوری 

مرزا عظیم بیگ چفتائی بنجیشت ایک طرافت بگار کے اردو ادب میں در نوخیو اور میں میں اس کے محدد مونے کی حیثیت معرف بنجت میں نہیں ہے ۔ اس کا اعتراب نہایت بالمد آهنگی نے ساتھ انہوں نے خود کیا ہے جس کی داد نہ دیا کم طرفی بھی ہے ۔ اور بدمذاتی بھی ' مثلً فرماتے ہیں ا

" میں نے بہت سی کتابیں لکھی ھیں ، صغف ھونا میرے لئے کوئی نئی بات نہیں جب نویں جساعت میں تھا تو " قصر صحرا ؟ لکھی جب انترنس یاس کیا تو قصر صحرا کا حصہ دویم لکھا اور جب بی آے میں آیا تو موجودہ پر ہ کی بدعت کے خلاف پبلک کے سامنے اور قران اور پردہ ؟ کو پیش کیا .....مجھے کچھے لئے طوز تحریر اور زبان کے بارہ میں بھی کہفا ہے ۔ میرے تسام افسانے اوریجئل ھیں ، واقعات سے پر ' بحصد اللہ میرے تسام افسانوں کے ھیرو بقیدحیات ھیں ' تسامتر افسانوں کے پلات میں اور کسی افسانی میں اور کسی افسانی میں اور کسی افسانی میں اور کسی افسانہ سے کچھ

مرزا چفتائي نے مذاقیه مضامین لکھنا نسبۃاً حال هي میں شروع کیا هے اور یہ کہنے میں بسشکل کسی کو تامل هوگا کہ اپنے انداز میں وہ قطعاً منفرد اور قطعاً کامیاب هیں ' ان کا یہ انعا که در تسامتر افسانوں کے پلات میں نے واقعات اور اپني معاشرت سے لئے هیں ' جتنا صحیح هے اتفاهي مبارک اور مستخصص هے اتفاهي مبارک اور مستخصص هے ار انفرادیت بدرجه اتم نمایاں هے - در واقعات ' کی شخصیت اور انفرادیت بدرجه اتم نمایاں هے - در واقعات ' اور در در معاشرت کی تحریر میں ان اور در طرز تحریر دونوں پر چھایا هوا هے ان کی تحریر سادہ هے اور در طرز تحریر دونوں پر چھایا هوا هے ان کی تحریر سادہ هے اور شہوت هی نہیں بلکہ فیضان بھی - در همدردی کا ثبوت هے اور ثبوت هی نہیں بلکہ فیضان بھی - در همدردی کی تحریر میں کہیں زهرناکی یا کینگی نہیں پائی

جاتي ، هميشة نهيس تو كبهي كبهي يهي زهرناكي اور الينگي ، كمينگي يا طرافت برى خطر ناك سر زمين هے ذرا نغرش هوئي اور لكهني والا كهيں كا نه رها –

مرزا چغتائی کی رگ و پر میں مشرق اور مشرقیت سرایت کئے هوئے هے ، ان کو اردو لکھنے پر کافی قدرت هے - اپنی ان دونوں حیثیتوں پر وہ کبھی ظلم نہیں کرتے ارر یہی سب هے کہ ان کے الفاظ اور منہوم درنوں میں بے ساختگی اور شگفتگی هوتی هے - اس بے ساختگی ارر شگفتگی میں ایک خفیف سی جھلک ﴿ تَلْمُدَانَّهُ بِن ﴾ کی بھی هے جس کو حسن یا تبج دونوں سے تعبیر کر سکتے هیں لیکن امید، هے که سن و سال کا بار حشو و زوائد کو رائل کردے گا اور یہ دیوار تہتہ کبھی نه کبھی تاج محتل بلکر رهیگی - بشر طبک، الیلاہ وہ خود اپنی تصانیف کا مقدمه نه لکھا کریں جس کا حواله ابتدا میں دیا گیا ہے !! امید هے که رسالوں کے مختلف اور بے شمار انیٹر میاحیان بھی ان پر رحم فرمائیں گے کیونکه مرزا صاحب کی صاحبان بھی ان پر رحم فرمائیں گے کیونکه مرزا صاحب کی می دوسال نام کم سے کم صحبینه ظرافت میں لغویت بھی ہے !!

الشذري:--

دد......... حجے سے بہلے وہ چودھري صاحب تھے اور حجے کے بعد التحاج الشادي الهذي....ان کي تدام کوششيں الهذي .....ان کي تدام کوششيں الي کو عرب بدائے ميں بالکل اسی طرح ضائع جاتي نهيں حس علم بعض ديسي عيسائي کوت پتارن پہلکر فاط اُردو ديدہ

دانسته بولتے هيں اور غلط الگريزي مجبرراً اور ته پر ته سفيد ياوتر كى لكاتے هيں مگر حقيقت نهيں چهپتى اور بعينه يه معلوم هوتا هے كه جس كمرة ميں قلعي هوتي هے اسميں كسى زمانه ميں ضرور باورچي خانه تها نه يورپين انتر ميں بيتهلے سے كام چلتا هے اور نه يورپين نرخ پر چائے خريدنے سے - غرض يہي حالت چودهرى صاحب كى تهي كه عرب بلے كي تسام كوششيں رائگاں جاتي تهيں.....بهائي شذرى نے كها ﴿ ارے مياں عربي بولنا اور سمجها اسقدر آسان هے كه هر وه شخص مياں عربي بولنا اور سمجها اسقدر آسان هے كه هر وه شخص خو هماري تمہاري طرح أردو جانتا هے اور فارسي ميں قدرے دخل ركھا هے بچي آساني سے عربي بول اور سمجها سكتا هے دخل ركھا هے بچي آساني سے عربي بول اور سمجها سكتا هے دخل ركھا نهيں صرف معمولي أردو ميں منل - ول -

عراق میں ایک ناؤ ایسی بھی ہوتی ہے جیسے گول پیالہ - خوش قسمتی سے ایسی ھی ناؤ ملی - میں تو چپ کھڑا رھا اور چودھری صاحب نے ھندوستانی عربی یا بالفاظ دیگر عراقی اُردو میں ملاح سے بات چیت شروع کردی - خدا معلوم انہوں نے کیا کہا اور ملاح نے کیا سمجھا - مگر نتیجہ اس گفت و شنید کا یہ ھرا کہ ھم دونوں ناؤ میں بیتھہ کئے اور دریا کی سیر ھونے لگی - اس ناؤل کی تعریف نے چودھری صاحب نے پل باندہ دئے ' کہنے لکے کہ اس ناؤ میں ایک ضاص بات یہ ہے کہ گرداب میں پروکر بھی نہیں قوبتی - میں نے کہا دیکھو ابھی اسے کیواب میں نے کہا دیکھو ابھی اسے کرداب میں نے کہا دیکھو نورہ بھر شک نہیں آپ

سبج كهائي هيس أور مجهكر تسليم هي كه يه كمبخت ناؤ حضرت نوم کي کشتي کا مقابلہ کرلے گي مگر وہ نه مانے پر نه مانے بیبے دریا کے بہاؤ سے ذرا ھٹ کر برے زرر شور سے بہاور پر رها تها جسکو دیکهنے سے در لکتا تها - چودهری صاحب مللح سے فلط سلط عراقی اُردو بول رہے تھے ۔ چونکہ لفظ عمیق جانعے تھے ۔ لهذا تسام تر دریا کی گهرائی پر گفتگر هو رهي تهي - اب ملاح سے اُنهوں نے اس خوففاک بهفور کي طرف انگلی اُتها کو کہا ۱۹ فریق کشتی من الگرداب ۴۰ لفظ گرداب پر الگلي سے بهدور کی شکل بدائي اور بهذور میں ناؤ لے اِشارہ کیا ۔ میں نے کہا خدا کے واسطے چلڈے کا ميبرے أوپر رحم كرو مكر ولا ميري سننے هي نه تهے دد تهرو جي ع کهکر انهوں لے مهرا هانهه جهتک دیا ۔ مالح نے نه معلوم انسے کیا کہا جسکو یہ قطعی نه سمنجھے هونگے ـ مگر بات چیت بهلا کیسے رک سکتی ' عربی میں فارسی ارر الكريزى تسام الفاظ بولتن چلے جاتے خواہ كوئي سسجهے يا نم سمجها انکی بلا سے ۔ بتیجہ یہ نکلا کہ میں چیختا پیتتا ، گیا اور مالح نے تیزی سے کشتی لیے جا در گرداب میں قالدی ..... أب چودهري صاحب كو بهي چگر آئه ...... میں تو سر پکر کر بیٹھہ گیا اور زرر سے چلایا کہ خدا کے واسطے ناؤ روکو چودهري صاحب اس خيال ميں تھے که جب جي چاھے کا رکوا لیں کے ۔ چنانچہ اب اُنہوں نے خود ذکمنانے هواء ، ملح سے کہا ﴿ أَيَّهَا الشَّيْمَ شَدُّ الدِّنِ الرقص - أَخْرِج على الدَّرِدابِ ، على الدَّرِدابِ ، ، بانگرو ملح والله اعلم سمجهتا بهی هوگا یا نهیس که فارسی سیں بھذرر کو گرداب کہتے ھیں اور پھر الشذری اور خود اسکے

عربی کپروں کی پھر پھراھت اور دریا کا شور اور پھر لتو کی طرف ناؤ کي گردش سسجهنا تو درکنار نه معلوم مالح نے سنا بهي که نهين ـ اس نے نه سنا اور نه سمجها اور نه سلنے يا سمجهدے کی کوشش کی اور الله کا نام لے کر دانتوں سے اپنے هولت دیا کر ۱۰۰ ایاغ ۶ کهه کر زور سر په ۱۹ پاني میں تالکر ناؤ کو آور بهي گهن چکر کر ديا ..... مين سجده مين پرا بجائے سبحان,بی الاعلی کے چّل رہا تھا خدا کے واسطے نکا لو ادهر أب الشفري بو كهلا كر چلائے ١٠ شدةالس الرقاصة ايم ایهاالشیخ ؟ - ﴿ فدا کے واسطے اخرج من الگرداب \_ اربے مرا ؟؟ میں پھر چالیا " ھاے مرا ؟ اُدھر اس ناھلجار مالے نے ایک مرتبه اور پانی میں پٹوار ڈالکر زور سے چکر کی تیزی میں اضافه کر دیا ..... چودهری صاحب نے اب رهاں دهائی تهائی دینا شررع کردی اور میں پچے پچے ان کوششوں کی داد دے رہا تها ولا چلا ره ته ده أبينالائق شيخ برحمتک ..... كم بخت اشدةالسن الرقص الكرداب أرب اخرج المراتص الكرداب أرب موذی ناؤ نکال ؟؟ چکراکر وہ پھر میرے اوپر گرے میں نے آنکھ کهولکر دیکها ـ ساري دنیا گهرم رهي تهي ـ چودهری صاحب نے پہر دھات کر کہا ؟ ایہاالشینے .... اب الو.... ابن الالم والخفزير .... قسم خدا كي .... والله .... ارے بھگي شيخ ارے اشدةالس الرقص ....ارے صرے..... ایے روک ..... اوے نکال .... یا اللہ ..... اب ايهاالشيخ من الموذي اخرج من الماؤكرداب فالائق ..... بدمعاش ..... والله بهدّي شيخ ..... مگر توبد كيجيُّ بهلا أن باتون سے كهيں ناؤ ركنے والي تهي!

سر پتک پتک هم دونوں بیہوش هوگئے \_

نه معلوم کتئے دیر بعد آنکهه کهئی تو اپنے آپ کو دریا کے کفارے بےبس پایا ۔ سارے درد کے سر پهتا جا رها تها 'نه طاقت رفتار تهی نه طاقت گفتار.....بهائی شفری نه معلوم کس طرح اُتهة کر کہتے هوئے که چاروں شانے چت گرے اور اِدھر وہ نابکار مالے هفس رها نها اور اپنی مزدوری کا طالب تها ..... جب ایک فارسی دال حضرت کا اُدھر سے گذر هوا تو معاملة صاف هوا ۔ ادھر الشذری نے مالے کی شکایت کی تو معاملة صاف هوا ۔ ادھر الشذری نے مالے کی شکایت کی که هم دونوں کو اسفے ناؤ میں چرخ دے کر ادھامرا کر دیا اور پهر مزدوری مانکتا ہے ' اُدھر مالے نے کہا که دہ ایسے لوگ بهی که دیکھ دیکھنے میں آئے هونگے که مارے چکر کے صربے جا رہے تھے کم دیکھنے میں آئے هونگے که مارے چکر کے صربے جا رہے تھے مگر بار بار یہی کہنے تھے که ناؤ کو شدت کے ساتهہ رقص کراؤ " میرا خود نسر چکرا گیا اور دگئی مزدوری راحب ہے ''

دد ارے کمبخت چودھري ؟ میں نے مری ھوئي آواز میں کہا یہ ؟ تمہاري عربي میري جان لے گي یاد رکھو اگر میں مر گیا تو یہ خون تمہاري دُردن پر ھوگا ؟

ده شاطر کي بي<sub>ار</sub>ي ۲۹

ده ...... آپ بهي عبديب آدمي هين '' خان صاحب له چين به جبين هوکر کها ' آپ شطرنج نهين کهيل سکتے ...... لکهه ليجيئے که آپ کي ده گهر مين '' آپ کا شطرنج کهيلنا موفوف کرادين کي ..... آپ نهين کهيل سکتے ''

١٠ ية آخر كيون ٢٠٩

" خاں صاحب بولے " لکھه لیجئے .... بندہ خاں کی بات یاد رکھئے گا لکھه لیجئے "

١٠ آخر كيون لكهة لون ? كوتُي وجه ؟ ١٠

" وجه یه " خاں صاحب نے اپنے داهنے هاتهه کی متهی زور سے بائیں هاتهه کی هنهیلی پر مار کر کہا" وجه یه که معاف کیجئے گا۔ آپ زن مرید هیں ..... زن مرید ادهر ولا جائیں گی اور ادهر آپ .... " ( انگلی گهما کر نقل بتاتے هوئے خان صاحب نے کہا ) هائے جورو ا هائے جورو ا

میں نے طے کر لیا کہ خانم سے اس باب میں قطعی سخت لوائی هوگی ' میں نہیں دبوں گا ۔ یہ میرا شوق ہے شوق ' انہیں مانٹا پرے گا ۔

د تين چار روز تک خانم سے سخت ترين جلگ رهي يعلي خاموش جنگ أدهر ولا چپ ادهر ميں چپ - خانم کي مددگار استانی جي اور ميرے مددگار خان صاحب ' پانچويں دن په شطرنج دوبهر معلوم هونے لگی - ميري سيالا کمزوري دکها رهي تهي - جی تها که التا آتا تها خاموش جنگ سے خدا محفوظ رکهے ' ايسا معلوم هوتا تها که جيسے گيس کي لوائي هو رهي هے ' غليم کا گيس دم گهوت ديتا تها حک جيل صاحب طرح طرح کے حملے تجويؤ کرتے تهے مگر ديتا تها ۔ خان صاحب طرح طرح کے حملے تجويؤ کرتے تهے مگر خاب اس گيس کي لوائي ميں کرئي تدبير نه چلتی تهي خان صاحب ماهر فلون جفگ تهے مگر جرمن گيس کا جواب توپ خان صاحب ماهر فلون جفگ تهے مگر جرمن گيس کا جواب توپ اور بندوق نهيں ديسکتي - يه انهيں معلوم نه تها وجه يه هے که

ولا پرانے زمانہ کی لڑائیاں لڑے ھوٹے بینچارے کیا جانیں کہ خاموشی کا گیس کیا بلا ھوتی ھے ۔ میری کمزوری پر دانت پیستے تھے کہتے تھے ، دد نہ ھوا میں ..... دکھا دیتا ا ،،

د خاں صاحب اول تو خود جدگی آدمی اور پھر جدرل بھی اچھے ۔ مگر جداب جب سیاھی ھست ھار جائے نو جدرل کیا کرے ۔ چھٹ دن گذر گئے اور اب میں جدگ مغلوبہ لر رھا ۔ تما ۔

بہت کوشش کی بہت هست کی مگر هار هی گیا - شرائط صلح بھی بہت خراب تھیں - شاید معاهدة ورسلیز جس طرح ترکوں کے لیّے ناقابل پذیرای تھا اسی طرح میرے لیّے بھی مگر بقول کسے بزور شمشیر و بلوک سلکین مجھکو محبوراً صلحالمه پر دستخط کرنا پرے اور صلحامہ کی سخت شرائدا ذرا مالحظه هوں -

- (۱) خاں صاحب سے تمام تعلقات دوستی مقطع کر دونا وہ گھر پر آئینگے تو کھلوا دوناا که نہیں ھوں ویسے حصم وغیرہ ان کے ھاں جائیگا اور آئے گا '
- (۱) شطرنج كهيلنا بالكل بند اب كبهي شطرنج نهيس كهيلونكا - خصوصاً رأت كو تو كهيلونكا هي نهيس ـ
- (۲) شطرنج کے علاوہ تاش بھی نہیں کھیلونٹا سوائے اتوار کے ۔
   رات کو وہ بھی نہیں ۔
- (٣) رات کو دير کر کے آنا شطرنج کهيلتے ره جانے کے برابر متصور هوا کوئي ثبرت لئے بغیر تصور کر لیا جائے گا که شطرنج کبيلي گئي کوئي عذر تسليم نه کیا جائے گا ۔

پانتچويس اور چهٽي شرط ميس خود بيان کرنا پسند نهيس کرتا ــ ساتويس شرط يه تهي که اگر اس معاهده کي پابندی نه کي گئي تو ۱۰ تم آي گهر خرش هم آي گهر خوش ۱۰

خاں صاحب سے سیس نے اپنی شکست اور شرائط صلح کا ذکر صاف صاف تو نہیں کیا مگر اتفا ضرور تسلیم کیا کہ مہرے برابر استانی جی کے لڑکے سے چروائے جاتے رہے ۔ پہر صامح کا ذکر کیا ۔ خاں صاحب تجربه کار آدمی تھے ۔ دانت نکالکر انہوں نے ران پر هاتهه مار کر پہلے دنیا بھر کی لڑاکا بیویوں کو گلیاں دیں اور پہر کہا دہ میاں لمقے ہو ' مجھت سے باتیں بفائے آئے ہو ' بیوی کی جوتیاں کھا رہے ہو ۔ ..... شطرنج کھیلیں گے ..... گھر والی یہ شطرنج ہے ا ہونہ ہ ..... سر پکڑ کر ررؤگے ..... گھر والی کو انفا سر پر نہیں چڑھاتے .... تو جانر تمہارا کام ..... کہر والی کبھی ملاقات ہوئی علیک سلیک کر لی بس لکھ لو ..... بیا کہ کہ کے گھر میں آئی ۔ گھر میں آیا تو خانم کو پھول کی طرح کھلا ہوا پایا ' لاحول ولاقوۃ ا

ہ پطرس ، (اے اس بخاری) -

یطرس اور ۱۰ یطرس کے مضامین ۴۰ دونوں کا تعارف کتاب کے دیباچہ سے ہو جاتا ہے -

دد اگر یه کتاب آپ کو کسی نے مفت بهیجی هے تو مجهیر الحسان کیا هے ' اگر آپ نے کهیں سے چرایا هے تو میں آپ کے ذرق کی داد دیتا هوں ' اپنے پیسوں سے خریدی هے تو مجھے آپ سے هدددی هے اب بہتر یہی هے که آپ اس کتاب کو اچها سمجهکر اپنی حماقت کو حق بجانب ثابت کریں -

ان مشامين كے افراد سب خيالى هيں حتى كه جن كے لئے رقتاً فرقتاً راحد متكلم كا صيغه استعمال كيا گيا هے ۔ وہ بهي هر چند كہيں كه هيں نہيں هے آپ تو اس نكتے كو اچهي طرح سمجهتے هيں ليكن كئي پوهنے والے ايسے بهي هيں جنهوں نے اس سے پہلے كوئي كتاب نہيں پوهي ۔ ان كي غلط فہدي اگر دور هو جائے تو كيا هرج هے ۔

جو صاحب اس کتاب کو کسي فیر ملکي زبان میں ترجمه کرنا چاهیں وہ پہلے اُس ملک کے لوگوں سے اُجازت حاصل کریں ؟ یہ دیباچہ نہیں فزل ہے اُرر جو شخص ایسي فزل لکهہ سکتا ہے اس کے سارے قصور معانا کئے جا سکتے ہیں خواہ وہ فلط اُردو ہی لکھنا کیوں نہ ہو!

پطرس بالعموم غلط أردو نهيں لکھتے خاص خاص متامات پر أن کو متشابه ضرور لگتا هے جهاں کے اُردو کو مقامي رنگ دے جاتے هيں ۔ اُن کي اُردو اکتسابي ضرور هے ليکن ظرافت تطماً وهي هے - پنتجاب ميں اچھي اور صحيح اُردو لکھنے والے سر عبدالقادر سر اقبال اور ظفر علي خال هيں پطرس اچھي اُردو اب بھي لکھه ليتے هيں اور يقهن هے که سر بننے يا جيلخانه جانے سے پہلے وہ صحيح اُردو بھی لکھنے لگيں گے ا

پطرس کی ظرافت کا آرت الفاظ میں نہیں راتعات میں ہوتا ھے - اُن کی تصریر فشا پیدا کرتی ہے نہ کہ نفسہ ' پھر یہ بھی ہے ۔ نفسہ اندر نفسۂ داؤد نے

پطرس کي ظرافت ۱۰ اکتسابات ۱۰ میں پهلي پهولي معلوم هوتي هے لیکن آردو کي قضا میں پہونچکر رنگیلي آور رعنائي کے اعتبار سے دو آتشہ هو کئی هے ا

يطرس أكر برابر لكهتم رها أور مرزا عظيم بيك چغتائى أور فرحت ألله بيك نے لكهنا كم كر ديا تو يقين هے كه أودو أدب ميں ظرافت كا عنصر بغايت وقيع ، بغايت دلكش أور بغايت مهتمم بالشان هو جائے كا أور شايد أيسا كه أيشيا كي كسي زبان ميں اس كي مثال نه ملسكم !

باینهده جهان تک طنز یا ظرافت کا تعلق هے ۱۰ مضامین پطرس ۱۰ ارض پنجاب میں دیوان غالب کی نهیں تو ۱۰ مرقع چفتائی ۱۰ کی حیثیت ضرور رکھتے هیں ا

بعض نمونے حسب ذیل هیں '

-: 435

ایک کتے کی طبیعت جو ذرا کد گدائی تو انہوں نے باہر سوک پر طرح کا ایک مصرعہ دے دیا ایک آدہ مغت کے بعد سامئے کے بنگلے میں سے ایک کتے نے مطلع عرض کر دیا ۔ پھر تو جناب ایک کہنہ مشق استاد کو جو غصہ آیا ' ایک حلوائی کے چولھے میں سے باہر لپکے اور بھٹا کے پوری غزل مقطع تک کہمگئے ۔ اس پر شمال مشرق کی طرف سے ایک قدر شناس کتے نےزرروں کی داد دی ہے ۔ اب تو حضرت وہ مشاعرہ گرم ہوا کہ کچھنہ پوچھائے ' کمبخت بعض تو دو غزلے سہ غزلے لکھ لائے تھے ۔ کئی ایک نے فی البدیہ قصیدے کے قصیدے پوہ ذالے وہ ہنگامہ گرم ہو کہ تھنڈا ہونے میں نے آتا تھا ۔ ہم نے کھوکی میں سے ہزاروں کی نہیں سنتا ۔ سب نے موقعہ پر وہاں کسی کی دفعہ دد آرڈر آرڈ ؟ پکارا لیکن ایسے موقعہ پر وہاں کسی کی

...... چونکه هم طبعاً ذرا متحتاط هیں اس لئے آج تک کانے کے کائنے کا کبھی اتفاق نہیں هرا ۔ یعنی کسی کانے نے آج تک هم کو کبھی نہیں کانا ۔ اگر ایسا سانحته کبھی پیش آیا هرتا تو اس سرگذشت کی بجائے آج همارا مرثیة چھپ رها هوتا تاریخی مصرعه دعائیه هوتا که اس کانے کی مانی سے بھی کتا گھاس بیدا هو ۱۰ لیکن ا

کہرں کس سے میں که کیا ہے سک را بری بلاھے مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا

جب تک أس دنيا ميں كئے موجود هيں اور بهونكلم پر مصر هیں سمجهم لیجئے هم قبر میں پیر لتدئے بیتھے هیں اور پھر ان کتیں کے بھونکا کے اصول بھی تو کچھھ نرالے ھیں يعشى ايک تو متعدى مرض هے اور پهر بنچوں بورهوں سبهي کو لاحق هے ۔ اگر کوئي بھاری بھرکم اسفاد یار کتا کبھی کبھی اپنے رعب اور دیدیے کو قائم رکھنے کے لئے بھونک لے تو هم بهي ؛ چار رناچار کهدين که بهني بهرنک (اگرچه ايسے وقت میں اسکو زنجیر سے بندھا ھونا چاھئے) لیکن یم کسبخت ھر روزہ سے روزہ دو دو تین تین تولے کے پلّے بھی تو بھولکانے سے باز نہیں آتے ۔ باریک آواز اتنا سا پھیپھوا اس پر بھی اندا زرر لگا کر بهونکتے هیں نه آواز کي لرزه دم تک پهلنچتي ھے .... کترں کے بھونکٹے پر مجھے سب سے بڑا اعتراض یہ ھے کہ کے اُن کی آواز سوچنے کے تمام قرئ کو معطل کر دیتی ھے ' خصوصاً جب کسی دکان کے تختنے کے نیجے سے ان کا ایک پررا خفیه جلسه باهر سوک پر آ کر تبلیغ کا کام شروع کر دے تو آپ هي که کم هوش اله کافي ره سکتے هيں ؟ \_ هر ايک کي طرف باري باري متوجه هونا پوتا هے كىچهه ان كا شرر كىچهه هماري صدائے احتجاج (زير لب) برتھنگے حركات و سكتات و الله ان كي سكتات همارے) اس هنگامے ميں دماغ بهلا خاك كام كر سكتا هے? ...... بهر صورت كتوں كي يه پرلے درجے كي نا انصافي ميرے نزديك هميشة قابل نفريس رهى هے ۔ اگر ان كا ايك نمائذن شرافت كے سانهه هم سے كهدے كه عالي جناب سوك بند هے تو خدا كى قسم هم بغير كه عالي جناب سوك بند هے تو خدا كى قسم هم بغير چوں چوں چرا كئے هوئے راپس لوت جائيں اور يه كوئي نئي بات نهيں هم نے كتوب كي درخواست پر كئى راتين سوك ناپنے ميں گذاردي هيں ۔ ليكن پرري مجلس كا يوں متفقه و متحده طور پر سينه زوري كرنا ايك كمينه حركت هے ( قاربئن كرام طور پر سينة زوري كرنا ايك كمينه حركت هے ( قاربئن كرام كى خدمت ميں عرض هے كه اگر ان كا كوئي عزيز و متحدم كي حدمت ميں عرض هے كه اگر ان كا كوئي عزيز و متحدم كي حدمت ميں موجود هو تو يه مقسون بلند آواز سے نه پرها جاءے ۔ مجھ كسي كي دلشكني مطلوب نهيں ) ؟

ده خدا نے هر قرم میں نیک افراد بھی پیدا کئے هیں ۔ کتے اس کلیے سے مستثنے نہیں ۔ آپ نے خدا ترس کتا بھی فررر دیکھا هو گا عموماً اس کے جسم پر تپسیا کے اثرات ظاهر هوئے هیں ۔ حب چلتا هے تو اس مسکینی ارر عجز سے گریا بارگذاه کا احساس آنکھت اُتھائے نہیں دیتا ۔ دُم پیت کے سانھت لگی هوتی هے ۔ سرک کے بیچوں بیچ غور و فکر کے لئے لئے لیت جاتا هے ارو آنکھیں بند کر لیتا هے ' شکل بالکل فلاسفروں کی سی اور شجرہ دیو جانس کلبی سے ملتا هے ۔ کسی گاتی والے نے متوانر بگل بجایا ۔ گاتی کے مختلف حصوں کو کھتکھتایا ۔ لوگوں سے کھلوایا ۔ خود دس بارہ دفعہ آوازیں

دیں تو آپ نے سر کو وہیں زمین پر رکھے سرخ مخصور آنکھوں کو کھولا ' صورت حالات کو ایک نظر دیکھا اور پھر آنکھیں بغت کرلیں ۔ کسی نے ایک چابک لٹا دیا تو آپ نہایت اطمیدان کے ساتھ وہاں سے اُتھہ کر ایک گؤ پرے جالیتے اور غیالات کے سلسلے کو جہاں سے وہ توت گیا تھا وہیں سے پھر شروع کر دیا :۔۔۔ کسی بائیسکل والے نے گھنتی بجائی تو لیتے ھی لیتے سمجھہ کئے کہ بائیسکل ھے ایسی چھچھوری چیزوں کے لئے وہ رستہ گئے کہ بائیسکل ھے ایسی چھچھوری چیزوں کے لئے وہ رستہ جھوری خیوری حیوری حیوری کی شان کے خلاف سمجھھٹے ھیں ۔

رات کے وقت یہی کتا اپنی خشک پتلی سی دم کو تابعد امدی سرک پر پہیلا کر رکھتا ہے اس سے محصف خدا کے برگریدہ پندوں کی آزمائش مقصود ہوتی ہے - جہاں آپنے غلطی سے اس پر پاڑی رکھہ دیا - انہوں نے فیظ و غضب کے لہجہ میں آپ سے پرسش شروع کر دی ؟ بیچا فقیروں کو چھیوتا ہے ' تظر نہیں آتا ' ہم سادھو لوگ یہاں بیتھے ہیں ؟ بس اس فقیر کی بدعا سے اسی وقت رعشہ شروع ہو جانا ہے ' بعد میں کئی راتوں تک یہی خون نظر آتے رہتے ہیں کہ پیشمار کتے تانگوں سے لیتے ہوتے ہیں اور جانے نہیں دیتے ہیں کہ پیشمار کتے تانگوں سے لیتے ہوتے ہیں اور جانے نہیں دیتے ہیں گھاتی ہے تو پاؤں چارہائی کی ادرائی میں پہنسے ہوتے ہیں دیتے

اؤر خدا مجھے کچھۃ عرصۃ کے لئے اعلیٰ قسم کے بھونکئے اور
کاتئے کی طاقت عطا فرمائے تو جنوں انتقام میرے پاس کافی
مقدار میں ھے - رفتہ رفتہ سب کتے علاج کے لئے کسولی پہنچ
جائیں ۔۔۔۔۔۔۔ انگریزی میں ایک مثل ھے کہ دد بھرنکتے ھرئے
کتے کاتا نہیں کرتے '' یہ بجا ھی لیکن کون جانتا ھے کہ ایک
بھونکتا ھوا کتا کب بھونکنا دند کر دے اور کاتنا شروع کردے ۔ ''

ود ...... قصة مهرے بهتیجے سے شروع هوتا هے - میرا بهتیجا یوں دیکھئے میں عام بهتیجوں سے متختلف نہیں - میری تمام خوبیاں اس میں موجود هیں اور اس کے علاوہ نئی پود هوئے کے وجه سے بعض فالتو اوصاف بهی کبهی کبهی کبهی نظر آتے هیں الیکن ایک صفت تو اس میں ایسی هے که آج تک همارے خاندان میں اس شدت کے ساتهه کبهی روکارت نہیں هوئی تهی - وہ یه که بروں کی عزت کرتا هے - اور میں تو اس کے نودیک بس علم و فن کا ایک دیوتا هوں - یه خط اس کے دماع میں کیوں سمایا هے - اس کی وجه میں یہی بتا سکتا دیکھئے میں کیوں سمایا هے - اس کی وجه میں یہی بتا سکتا دیکھئے میں آ جاتا هے - میں نے شائستہ سے شائستہ دودمانوں کے فرزندرں کو بعض وقت بزرگوں کا اس قدر احترام کرتے دیکھا هے فرزندرں کو بعض وقت بزرگوں کا اس قدر احترام کرتے دیکھا هے فرزندرں کو بعض وقت بزرگوں کا اس قدر احترام کرتے دیکھا هے

نو ایسا معلوم هوا که جیسے کوئي مرده اپني هدیاں چانشا چانشا چانشا چانشا کر اپني مرضي کے خلاف زنده هو رها هے ۔ گهر سے نکلتے هي کچهه تهوري سي اترائي تهي ۔ اس پر بائسکل خرد بخود چلنے لگی لیکن اس رفتار سے جیسے تارکول زمین پر بہتی هے ۔ ارر ساتهه هي متشلف حصوں سے طرح طرح کی آوازیں برآمد هوني شروع هوئیں ۔ ان آوازوں نے مشتلف گروہ تھے ۔ چیس ۔ چان شروع هوئیں ۔ ان آوازیں زیادہ تر گدي کے نیچے اور پچهلے پہئے سے چوں کی قسم کی آواز مدگاتروں سے نکلتی تهیں ۔ کهت ، کهت ، کهت ، کهت کهت کهت کوئے کوئے قبیل کی آواز مدگاتروں سے تاریخ کوئے قسم کی سریں ۔

ونجیر اور پیدل سے نکلتی تھیں ۔ ونجیر تھیلی تھیلی تھی ۔ میں جب کبھی پیدل پر زور دالتا تھا زنجیر میں ایک انگرائی سے پیدا ھوتی تھی ۔ جس سے وہ تیز جاتی تھی اور چر چر بولئے لگتی تھی اور پھر تھیلی ھو جاتی تھی ۔ پچھلا پہیہ گھومئے کے علاوہ جھومتا بھی تھا یعنی ایک تو آئے چلتا تھا اور اس کے علاوہ دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کو بھی حرکت کرتا تھا چانچہ سوک پر جو نشان پرتا جاتا تھا اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ھوتا تھا جیسے کوئی مخمور سانپ لہرا کر نکل کی ایسا معلوم ھوتا تھا جیسے کوئی مخمور سانپ لہرا کر نکل ایسا معلوم ھوتا تھا جیسے کوئی مخمور سانپ لہرا کر نکل ایسا معلوم ھوتا تھا جیسے کوئی مخمور سانپ لہرا کی سمت کیا ہے ۔ مذکارت تھے تو سہی لیکن پہیوں کے عین اوپر نہ تھے ۔ سیر کو نکلے اور آفتاب مغرب میں غررب ھو رھا ھو تو مذکارتوں کی بدولت تائر دعوب سے بنچے رھیں گے ۔

اگلے پہیے کے تاثر میں ایک بڑا سا پیوند لگا تھا جس کی وجہہ سے پہیہ ھر چکر میں ایک دفعہ لستہ بھر کو زرر سے ارپر اتھہ جاتا تھا اور میرا سر پیچھے کو یوں جھتکے کھا رھا تھا چیسے کوئی متواتر تھوری کے نیچے مکے مارے جا رھا ھو۔ پچھلے اور ائلے پہئے کو ملا کر چوں چوں پھت ' چوں چوں پھت میں ایک بھوت ہوں جس نہونچال بھت ' چوں چوں بھی تھی ۔ میں ایک بھونچال میں ایک بھونچال میں ایک بھونچال سوئے ھوئے اور بائیسکل کے کئی اور پرزے جو اب تک سوئے ھوئے تھے بیدار ھو کر گویا ھوئے۔

ادھر اُدھر کے لوگ چونکی - ماؤں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا - کھرر کھرر کھر کے بیچ میں پہیوں کی اُراز جدا سنائی دے رھی تھی - لیکن چونکہ بائیسکل اب پہلے سے تیز تہی

اس لئے چوں چوں پھٹ ' چوں چوں پھٹ کی آواز نے اب چچوں بھٹ کی صورت اختیار کو اپنے اب کو اپنے اب کی صورت اختیار کو لیے تھی ۔ تمام بائیسکل کسی ادی افریقی زبان کی گردانیں دھرا رھی تھی ''

اس قدر تيو رفتارى بائيسكل كي طبع نازك پر گرال گذري - چانچه اس ميں يك لخت دو تبدياياں واقع هو گئيں ايك تو هيئدل ايك طرف كو مو گيا جس كا نتيجة يه هوا كه ميں جا تو سامنے كو رها تها ليكن ميرا تمام جسم دائيں طرف كو موا هوا تها ـ اس كے علاوہ بائيسكل كي گدي دفعتا چهه انها كے قريب نيچ بيتهه گئي - چانچه جب پيتال كے چائے كے قريب نيچ بيتهه گئي - چانچه جب پيتال كے چائے كے تهروهي تك پہلچ پہلچ جاتے تهے - كسر دوهري هو كر باهر كو تهروهي تك پہلچ پہلچ جاتے تهے - كسر دوهري هو كر باهر كو نكلي هوئى تهي اور سانهه هي اگلے پہيے كي اتكهيليوں كي وجهه نكلي هوئى تهي اور سانهه هي اگلے پہيے كي اتكهيليوں كي وجهه اورار نكالا ، گدي كو اونچا كيا ، كچهة هيئتل كو تهيك كيا اور

" دس قدم بهي چلنے نه پديا تها كه ايكي بار هيلةل يك لخت نيچا هر گيا انفا كه گدي اب هيلةل سے كئي فت پهر اونچى تهى ميرا تسام جسم آئے كو جهكا هوا تها - تسام بوجهه دونوں هاتهوں پر تها جو هيلةل پر ركهے تهے اور جو برابر جهتكے كها رهے تهے ...... ميں دور سے ايسا معلوم هو رها تها جيسے كوئي عورت آتا كوندهة رهي هو - منجهے اس مشابهت كا احساس بہت تيز تها - جس كى وجهة سے ميرے ماتهے پر پسيلة پهرت آيا ..... هيلةل تو نيچا هو هي گيا تها - پسيلة پهرت آيا ..... هيلةل تو نيچا هو هي گيا تها -

تهورتی دیر کے بعد گدی بھی پھر نیدچی ھو گئی اور میں ھست تن زمین کے قریب پہنچ گیا – ایک لڑکے نے کہا دیکھو یہ آدمی کیا کر رھا ھے ' گویا اس بد تمیز کے نزدیک میں کوئی کرتب دکھا رھا تھا – میں نے اتر کر پھر ھینڈل اور گدی کو اونچا کیا ..... '' ۔

'' ....... مشكل سے بهس قدم گيا هوناتا كه مجهها ايسا معلوم هوا جهسے زمين يك لخت أچهل كر مجهها آ لگي هه – آسمان ميرے سر سے هش كر ميري تانگوں كي بدچ ميں ساته ايلى ايلي جگهة بدل لي هـ – حواس بنجا هوئي تو معلوم هوا كه ميں زمهن پر اِس بے تكلفي سے بيتها هوں گويا بري مدت بي محها كه ميں زمهن پر اِس بے تكلفي سے بيتها هوں گويا بري مدت بي محها ايلى گردوپيه پر فور كيا تو معلوم هوا كه ميري بائيسكل كا اگلا پهيه بالكل الگ هوكر لوهكتا هوا سوك كے اُس پار جاپہلنچا يه اور بائيسكل كا باتي ميرے پاس پوا هي ميں نے فوراً ايلي آپ كو سلبهالا جو پهيه الگ هوكيا تها اس كو ايك ساتهه ميں اُتهايا دوسرے هانهه ميں باتي ماني باتي ماني بائيسكل كو تهاما اور چل گهوا هوا – يه محض ايك اضطواري حركت تهي ورنه حاشا وكل يائيسكل مجهه هرگز اتلى عويز نه تهي كه ميں اس كو اس

وہ جب میں یہ سب کبچھہ اٹھائر چل دیا نو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ یہ نم کیا کر رہے ھو ۔ کہاں جارہے ھو ، تمھارا ارادہ کیا ھے ۔ یہ در پہیئے کا ھے کو سانھہ لے جا رہے ھو ، دہ سب سوالوں : جواب یہی ملا کہ دیکھا جائے کا فی التحال تم یہاں سے چل در - سب لوگ تمہیں دیکھت رہے ھیں - سر اونچا رکھو اور چلتے جاؤ جو ھیس رہے ھیں اُنھیں ھنسنے دو ' اس قسم کے بیہودہ لوگ ھر قوم اور ھر ملک میں پائے جاتے ھیں - آخر ھوا کیا - محصٰ ایک حادثہ - بس دائیں بائیں مت دیکھو چلتے جاؤ - لوگوں کے ناشائستہ کلمات بھی سنائی دے رہے تھے - ایک آواز آئی '' بس حضرت غصہ تھوک ڈالئے - ایک دوسرے صاحب بولے '' بیحیا بائیسکل ۔ گھر پہنچ کے تجھے موسرے صاحب بولے '' بیحیا بائیسکل ۔ گھر پہنچ کے تجھے میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے در دیکھا بیتا یہ سرکس کی بائیسکل ہے ۔ اس کے دونوں پہیٹے الگ الگ ھرتے سرکس کی بائیسکل ہے ۔ اس کے دونوں پہیٹے الگ الگ ھرتے ھیں ....، ''

مرزا فرحت الله بیگ صاحب بی اے (علیگ ) یوں تو حال میں میں برھنہ ھوئے ھیں حال ھی میں اس حمام ( ظرافت ) میں برھنہ ھوئے ھیں لیکن تیور اور دم خم دیکھکر علی گوہ والوں کی زبان اور مفہوم میں ان پر د بڑا پرانا ؟ ھونے کا فقرہ پورے طور پر چسپاں ھوتا ہے اور پرانا بھی ایسا کھ ' نا ' کا تلفظ اس طور پر کیجئے یا کرتے جائیے کہ آپ کا سانس اس وقت توتے جب زندگی خطرہ میں پڑنے لگے ا جہاں تک راقمالہ طور کی یادرفاقت کرتی ہے مرزا صاحب کا پہلا مضمون د اُروہ ؟ میں د دھلی کا ایک مشاعرہ ؟ کے علوان سے شائع ھوا تھا ۔ پہلے مضمون سے ایسا مضمون مراد ہے جس کو خالصتاً داریفانہ نہیں تو اس کا مقدمہ ضرور کہہ سکتے ھیں ۔ اس کے بعد پھول والوں کی سیر ' اور مولانا نزیر احمد ' مرحوم کی سیرت اور دیگر مضامین شائع ھوئے ۔ بہر حال یہ تو مرزا صاحب سیرت اور دیگر مضامین شائع ھوئے ۔ بہر حال یہ تو مرزا صاحب

كي دد عسر طرافت ؟؛ يا دد طريفانه عسر ؟؛ كي دد كهتيونى ، هوتى دو كهتيونى ، هوتى جس سے ناظرين تو تو كيا فاعتبرو يا أرلي الابصار ؟؛ كو زياده فائده حاصل هوتا -

هاں نو کہنا یہ تھا کہ مرزا صاحب حال هي میں اس حسام میں برهنہ هوئے هیں لیکن اس میں شک نہیں وہ ﴿ باتھۃ روم ﴾ میں نہیں بلکہ ﴿ حسام ﴾ هي میں برهنہ هوئے هیں اور حسام کی برهنگی کا مشرقي مفہوم تہبند هے جس کو مرزا صاحب نے ترک نہیں کیا ہے اور خوب کیا ہے - باتھۃ روم کے غسل اور وهاں کی برهنگی آرت و حفظان صحت کے اصول پر ممکن هے صحیح ہو لیکن مشرق اور مشرقیت ابھی اس سے ہم آهنگ نہیں ہو سکی هے اور شاید یہ هو بھی نہیں سکتی - مرزا صاحب کا تہبند بھی وهي دادا جان کی نہیں سکتی - مرزا صاحب کا تہبند بھی وهي خادا جان کی نہیں سکتی عمرا صحت کے آرت کی ا

فوحت الله بيك صاحب كو عهد مغليه كے آخرى دور كي معاشرت اور تمدن كا صحيح اور دلكش ترين مرقع كهيئتچئے پر بتي قدرت حاصل هے - ايسى قدرت جو بعض ناگزير كوتاهيوں كے ساتهة آپ كو مولانا راشدالغيري اور حكيم ناصر نذير فراق كي تحريروں ميں بهي نظر آ سكتي هے اور اس كا سب سے بڑا سبب يه انهوں نے دلي هي ميں آنكهة كهولي اور دلي والوں كي يه هے انهوں نے دلي هي ميں آنكهة كهولي اور دلي والوں كي آنكهيں بهي ديكهيں - اس لئر ولا يا آغا حيدر حسن صاحب ( بقول علي گوه والوں كے د ددا سربها ؟) دلي كے سلسله ميں جو كتچهة كهة سر جائيں كے وہ باهر والوں يا واليوں كو كهاں نصيب - فرحت صاحب ئي ظرافت ميں انتهائي سادگي كو كهاں نصيب - فرحت صاحب ئي ظرافت ميں انتهائي سادگي

ساته ساته ين بهي كهنا پرتا هي كه بعض اوقات وه دانسته يا دانسته طور پر محاررة يا زبان يا ضربالامثال كي يه محل نسائش بهي كر جاتے هيں اور مضمون كا اتنا حصه قدرتاً مصنوعي معلوم هونے لگتا هي - چغتائي اور فرحت صاحبان كے انداز تحرير كا امتياز خصوصي يهي هے كه چغتائي الفاظ ، محاررة ، زبان يا ضربالامثال كي كبهي نسائش نهيں كرتے ليكن فرحت صاحب كو چغتائي پر اس اعتبار سے تفوق حاصل هے كه فرحت صاحب كے طرافت بعض اهم اور سنجيدة مقاصد كي ترجمان بهي هوتي هے - چغتائي صاحب كي مانند فرحت صاحب كو بهي جزئيات خوب چغتائي صاحب كي مانند فرحت صاحب كو بهي جزئيات خوب سوجهتي هيں اور يهي چيز صحيفه طرافت ميں دد جان سخن به بهي هي دخل هوتا هے اور چغتائي كو صرف سوجهتي هي بوجهه كو بهي دخل هوتا هے اور چغتائي كو صرف سوجهتي هي - ليكن خوب سوجهتي هي اور چغتائي كو صرف سوجهتي هي - ليكن

فرهت صاهب کے مضامین کے مطالعہ کے بعد هم بے اختیار کہت پرتے هیں '

> ایسی چنکاری بھی یارب اپنی خاک تر میں تھی ا چعثائی صاحب کے مضامین پڑھنے کے بعد

میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھی! مرزا فرحتاللہ بیگ صاحب کے تصریر کا نسونہ درج ذیل ھے ۔۔

۱۰ عشق کی گولیاں ۲۰

'' ناصر کو میں کیا اسکے سارے دوست پروتوف سمجھتے تھے 'رر کیوں نہ سمجھتے جس بھلے آدمی کا سر کھرپرے کی بتیا ھو اس میں عقل ھی کہاں سے آنے لگی اور آئے گی بھی تو کتنی

آئے کی ۔ بیچارہ چار دفعہ انقرنس کے استصان میں بیتھا اور سب مصمونوں میں فیل هوا ۔ اللہ نے ماں باپ کو روپیہ دیا تھا ۔ جهت أتها ولايت بهيجديا - هماري تو سمنجهة مهل نهيل أنا كه ولايت كي آب و هوا هي كبچهه ندّي هـ يا وهال والـ طالب علسوں کو کتابیں گھول کو پلا دیتے ھیں که یہاں ہے اُن پڑہ جاؤ ارر تيں چارهي برس ميں بي اے - ايم اے - ال ال تي هوكر آجاء - يهال ناصر نے ساتهه بهی يه ي هوا يا تو کسي طرح انترنس پاس هي نه هوتے تھے يا وايت جاتے هي زبازن امتصانوں میں پاس هونے لگے اور تین هی برس میں بی اے ھوکو قائقری کی جماعت میں شریک ھوکئے - بوی نوابی سے وهاں پانیم برس گذرے امتنصان میں بیٹھے پاس ہوئے اور سلد مل گئی کہ آج سے اس شخص کو اختیار بھ جس کو چاہدے زھر دیکر مار دالے جس پر چاہے گھری چلا دے جس کو چاہے عدمآباد پہنچا دیے ' کسی قانوں کے روسے اس کے مقابلہ میں ضرر شدید ' زهر خورانی یا تعل عمد کا مقدمه قائم نه ھو سکے گا - خور پڑھائی سے فارغ ھوکر گھر آئے اور بہت دھوم دهام سے آئے ۔ ماں باپ کے دال باغ باغ هوئے ' قبرستان والوں کے هاں عید هوئی مریشوں اور بیساروں کی موت آئی - میاں ناصو نے اپندی دوکان پھیلائی اور ملف الموت نے اُن کے نام سے اپنے دفتر مهن أيك نها قهاته كهوال ديا .....

<sup>&</sup>quot; آزاد تکارستان ا اور دادا جان "

<sup>&#</sup>x27;' مل گئی - آخر نگارستان کو آزادیی مل هی گئی - اور Niggers نگرستان سے مراد چین نہیں عے بلکھ رہ ملک عے جہاں نگرز ( کالی چیزی رائے ) رہتے ہیں

کیوں نه ملتی ۔ اس ایک آزادی کے لئے یہاں والوں نے کیا کیا جتن نہیں کئے - کھیتوں کی ٹاشتکاری چھوڑی ' نہروں سے پانی لینا چهور دیا ، والنتی کپرے کا خریدنا چهور دیا ، تجارت میں حصه لینا چهور دیا - بنکوں سے حساب کتاب چهور دیا -دوکانوں پر چوکسی کی - شہروں پر ڈاکے ڈالے - ریلوں کے پل أَوَالَّهِ - اللهِ أور غيرول ير طينچ چلائه ، فوجول كي كوليال کھاٹیں ' پولیس نے ظلم سہے ' جیل خانوں میں چھاؤنی چهائي ' پهانسيوس پر جان گذوائي - آخر آزادي آئي اور بول زور سے آئی - حکومت ملی اور پوری حکومت ملی - خیر ایک جهگرا گیا مگر دوسری مصیبت یه پیش ائی که حکومت گرین تو کیوں کر کریں ' اور حکومت کرے تو کون کرے ' دادا جان قصبه أمن آباد كي طرف سے پارليمان كے ممبر مندخب هوئے ، چذانچه اب شریک جلسه هونے کے لیدے روانه هورهے هیں ـ " درادا جان نے جہت یت روالگی کا سامان درست کیا شروع کر دیا ' کہیں سے تھوندہ دھاند کر کسی وقت وقتان کا تات کا بیگ نکالا - موچی کو بلوا کر جہاں جہاں سے چوھوں نے کاتا تھا اس کو سلوایا گیا - دو جوڑے کپڑے لفکی میں لپیت کو اس میں رکھے گئے ناریل کا حقہ چا۔ تمباکو کوئلے اور دیاسلائی کی دبیم اور خدا جانے کیا کیا الا بلا اس میں تھوسی كئي - پراني دري دهلوائي كئي - صاف چادر ارر در موقے موقے تکیے اس میں لپیت اور اوپر چهتری اور لقهه رکهه ' سب دو بان سے کسا گیا - تین کے لوئے میں رسی باندہ کر اس کو بسترے میں لٹکایا گیا - دارھي اور بالوں میں لوگوں کے بہت كينے سننے سے خضاب لكايا - چونكة بحچارے بالوں نے اس سے پہلے یہ مصیبت کبھی نہیں اُتھائی تھی اس لیے ھر بال لے اپنی طبیعت کے موافق نیا رنگ اختیار کیا داڑھی سیاھی سے شروع ھوئی - آگے چل کر طاؤسی رنگ کی ھوئی - پھر اور آخر ھلکے گلابی رنگ پر ختم ھوئی - سر کے بال ذرا اچھے رہے کھونکہ سب کے سب مل ملا کر کشمشی رنگ کی توپی بن گئے -

چلنے کے دی صبح هي سے دادا جان کا بناؤ شروع هوا -موتے گاتھے کا کوئی تین گؤ کا مفقا سا باندھا ۔ بدن پر گاتھے كى مرزئى پهلى - گاره كى تهمد پهلى - پاؤل ميل أدهوري استو کا نعل دار جوتا پہنا - روپیوں کی همیانی کمر میں لپیتی اور پارلیسان کے پورے مسہر هو گئے - ملحهولی میں بهتهم كر تهر سے نكلے ..... أسي حيص بهص ميں استيشن آكيا --گاڑي کے آنے میں دیر تھي - دادا جان کو گھبراھت ھورھی تھي \* کبهی ریل کو برا بهاا کهتے کبهی ریل رالوں کو - کبهی کهتے بهمی هم سے یه ریل ویل چااني ذرا مشکل هے - تم هی دیکهو نا کم پہلے کیا تھیک وقت پر آتی تھی اور آج آئے کا نام ھی نہیں لیتی ' میں نے کہا دادا جان اب ریل کے رقت بدل گئے هیں کہلے لگے یہی تو میں بھی کہتا هوں که هم لوگوں سے یہ کام سمتنا نظر نہیں آتا - بھلا تم ھی بناؤ کہ پہلے وقت میں کیا برائي تھی جو بیٹھے بٹھائے اس کو بدل دیا -نہیں بھٹی یہ کام کچھہ وھی لوگ اچھا چلاتے تھے - میں تو کمبندی میں جاتے هی کہوں گا که اس ریل کو پرانی سرکار کے هانهم بيني دالو - أن كي ديكهي بهالي چيز ه وهي أس كے كل پرزوں کو خوب سمجهتے هيں - هم نگے آدميوں سے يہ کام نه سنبها هے نه سنبهلے گا - میں نے هزار طرح سمجهایا که پهلے بھی ریلوں کے وقت بدلا کرتے تھے مگر وہ کسی طرح نہ سمجھ اور یہی کہتے رہے کہ ریل کو تو میں بعوا کر رھوں 🖁 - خیر خدا خدا کر کے ریل آ ھی گئی ۔ میں دادا جان کو اول درجه کے پاس لیکر گیا " اُنھیں نے اندر جہاکا اور جہت باہر نکل آئے میں نے کہا اندر جائیے کہتے لگے یہ همارا درجہ نہیں ھے افسروں کا ھے هم کو وهيني تيسوے درجه سين لے چلو بوي مشکل سے میں نے اُن کو اندر کیا وہاں پارلیمان کے دو اور صمبر بیتھے تھے ۔ اُنھوں نے جو اُن کی ھیات الذائی دیکھی تو کہا ،Get out! This is first class نکل جاؤ یہ اول درجه ھے ) - دادا جان انگریزی تو کیا شاک سمجہتے ہاں ان لوگوں کے چہرے اور الفاظ کے جھتھے سے جان نگے کہ مجھے نکل جائے کو کہتے ھیں فوراً باہر آگاتے پہر لاکھہ سر مارا کہ اندر جاکر بیتھئے - اُن لوگوں سے بھی کہا کہ یہ پارلیسان کے مسبر ھیں ليكن دادا جان كسي طرح راضى نه هوئے اور سانهه هي ميرے پینچھے پر گئے کہ ساتھہ چل - آخر میں نے بھی تھرت کلاس کا تکت لیا اور بیک بیڈی و دو گوش ان کے ساتھ ریل میں سوار هو گيا -

تھرۃ کلاس میں بیٹھ کر دادا جان کی طبیعت کھلی ۔ پہلے اپنا تھیلا کھولا ۔ ناریل نکا ' کوٹلے جلائے چلم بھری اور آئی ھمجنسوں سے مزے مڑے کی باتیں کرنے لگے ۔ آناج کے بھاؤ پر بحث ھوٹی ۔ سرکاری مالگذاری کے قصے چھڑے ۔ مقدمات کا ذکر ھوا ۔ نئی گورنمنت کے متعلق رائے زنی ھوٹی ۔ پارلیمان کے لیئے تحریکات مرتب ھوٹیں غرض رات کے گیارہ بھے تک یہی

جهک جهک بک بک هوتي رهي - ميں تو کهڙکي ميں سر رکهء کر سو گيا -علوم نهيں يه قصي کب تک چلے اور کب ختم هوئے - هاں صبح جب ميري آنکهه کهلی تو دايکها که دادا جان اسي طرح ايني يار دوسترن ميں بياته چلم کے دم لئا رہے هيں ...... "

کوئے گیارہ بھے پارلیسان کے دروازہ ہو جا پہلھے - دادا جان فے بسماللہ کہم سیوهیاں چود ' مسارت کے عالی شان پہاتک میں قدم رکھا - دروازہ هي پر افسر نے تکت مانکا - ان کے پاس دو تکت آئے تھے ایک سبز اور دوسرا سنید - معلوم هوتا هے سفید تکت گیلری کا نها اور سبز تکت صمبری کا - سفید تکت شاید اس لله آیا تها که اگر کسی دوست کو لانا چاهو دو لا سکتے هو -أنهوں نے سفید تکت نکال کر افسر کے هاتهم مهن دیا اس نے دو مدرلہ کی جو سیوهیاں تهیں آن کی طرف اشارہ کر دیا - یہ نعل دار جوتے سے کہت کہت کرتے سیوھیوں پر چوھے کوئی چار پانچ ھی سیوھیاں چوھے هونگے که سهاهی نے هونتوں پر انگلیاں رکهم کر خاموشی کا اشارہ کیا انہوں نے ذرا اُھستہ آھستہ پاؤں رکھنے شروع کئے متو إس سے كيا هوتا تها سنگ مرمر كي سيوهياں تهيں اور نعلدار چوٹا ۔ لاکھتا دیا کر پاؤں رکھتے وہ کھت کھت کھاں جانی تھی۔ تھوڑے ھی اُرپر کگے ھونگے کہ دوسرے سیاھی نے وھی خاموشی کا اشارہ کیا اب ان کو سوائے اسکے کنچھے نے سوجھی کے جوتھاں أتار بغل میں دبا لیں اور ننگے پاؤں اوپر چوھیں چفانیچہ اس طرم یه مشکل آسان هوئی - سیوهی کی طرف جو دروازه تها اس پر ایک پہرددار کھڑا تھا ۔ اُس نے بایاں اتھہ پھیلا کو اشارہ کیا دیم آگے جاؤ ۔ یہ سوک کے انتظام میں پولیس کے سپاھی کی حرکات کا مطالعہ اچھی طرح کو چکے تھے سمجھے کہ اِس دررازہ میں جائے کو کہتا ہے جھت دبکی مار اس کے ہاتھہ کے نیچے سے گذر دررازہ میں داخل ہوئے۔

شامت اعمال سے یہ کیلری عورتوں کی تھی ۔ عورتوں نے جو دیکھا کہ ایک دھقاں جوتیاں بغل میوں دبائے اندر گھسا آ رھا ھے تو غل مچا دیا ۔ کسی کو چکر آیا کوئی گھبرا کو کھری ھوکئی ۔ ایک بیگم صاحب نے بے دم ھو کو دادا جان کے کندھ پر سر رکھہ دیا ۔ نیچے پارلیسان کا اجلاس ھو رھا تھا ۔ اس فل شور سے رہ بھی بند ھوگیا ۔ سب لوگ پھر پھر کو عورتوں فل شور سے رہ بھی بند ھوگیا ۔ سب لوگ پھر پھر کو عورتوں کی گھلری کی طرف دیکھنے لگے......آخر نیچے سے دو تین افسورں نے آ کو دادا جان کو اس گھلری سے نکال کو زبودستی ردوں کی گھلری میں تھونسی دیا ۔

یه تهوری دیر تک تو پریشان حال بیته رہے جب فرا طبیعت سنبهلی تو اپنی جگہت سے اُتھے اُرر لوگوں کی گہنیاں کہاتے ' دھنکاریں سنتے گیلری کے جنگلت تک پہنچے اور جنگلت پر دونوں کہنیاں تیک جھک کو نیچے کا تساشا دیکھنے لگے لوگوں نے ھتانا بھی چاھا - ڈانگوں میں چتکیان بھی لیں مگر یہ کیا ھتنے والے اسامی تھے - تھوری دیر کے بعد ایک صاحب سے پوچھا اوے بھٹی یہ نیچے کیا ھو رھا ھے انہوں نے کہا کہ پرچھا اوے بھٹی یہ نیچے کیا ھو رھا ھے انہوں نے کہا کہ پارلیسان کا اجلاس ' پھر سوال کیا کہ نیچے جو لوگ بیتھے ھیں انہوں نے جواب دیا کہ یہ پارلیسان کے مسبر ھیں اتنا سنتا تھا کہ دادا جان نے نعرہ مارا کہ تھرو تھرو ھم کو ابھی نیچے آنے دو یہ ھسارے بغیر کیوں اجلاس کیا جا رھا ھے اس آواز سے سب لوگوں کی نظویی مردانہ گیلری کی طرف خود

بغود پهر گئیں کیا دیکھتے ھیں که وھی صاحب جو پہلے زنانه گیلری میں آفت بیا کر چکے تھے اب دوسری گیلری میں کھڑے اجلاس بغد کرنے کا حکم دے رہے ھیں ۔ لوگوں میں گهسر پهسر شروع ھوئی صدر نشیں نے بڑے زور سے '' خاموش '' کہا دادا جان سدیھے مجھے خاموش کرنے کو کہا جا رہا ھے وھیں سے چینے کو بولے آخر ھم کیوں چپ رھیں ۔ ایک تو بغیر ھمارے کمیتی شووع کر دو اور پھر یہ کہو کہ چپ رھو ' ھم یہاں بولئے آئے ھیں یا گئی رھنے کو

ان دانتر ندير احدد کي کهاني کچه ميري اور کچه ان کي زباني ۱۰ -

" میں نے دائی سے کہا کہ بھٹی تمہارے کہتے سے میں نے مربی لی تھی اب مرے کہتے سے تم سائلس لے لو جس سہولت کی بنا پر تم نے میرا مضمون بدلوایا نها اب اسی سہولت کے مد نظر اپنا مضمون بدلو - بقول شخصے که " مرتا کیا ٹه کرتا " ولا رائمی هوگئے - دفتر میں جاکر جو لکچروں کا حساب کیا تو معلوم هوا که مضمون تبدیل کرنیکا رقت نہیں رھا - لکچر کم رہ جائیلگے اور اس طرح بجائے دو سال کے تیں سال میں شریک امتحان هونا پتے گا" سنگ آمد و سخت اس میں شریک امتحان هونا پتے گا" سنگ آمد و سخت بسر ملکر بیتھے " مشورے کئے " رزولیشن پاس هوئے کی باش هوئی - درنوں سر ملکر بیتھے " مشورے کئے " رزولیشن پاس هوئے کی مقولے بر عمل پاس هوئی که " حاک از تودہ کال بردار " کے مقولے بر عمل پاس هوئی که " حاک از تودہ کال بردار " کے مقولے بر عمل پاس هوئی که " حاک از تودہ کال بردار " کے مقولے بر عمل پاس هوئی که " حاک از تودہ کال بردار " کے مقولے بر عمل پاس هوئی کو گهیرنا چاھیے دلی میں دو تیں

برے عربی داں مانے جاتے تھے ۔ ایک مولوی محدد استحاق صاحب دوسرے شمس العلما مولوي ضيادلدين خان صاحب ال ال تي أور تيسوے مولوي نذير احمد خال صاحب - پہلے كو تو ديوانگي سے فرصت نہ تھی ۔ قرعہ دوسرے صاحب پر پوا " گرمیوں کا زمانه تها - «ولوي ضياءالدين صاحب جامع مسجد ميل رات ك دس گیاره بحب تک بیته وظیفه پوها کوتے تهے - هم دونوں نے بهي جاکو شام هي سے جامع مسجد کي سيرهيوں پر ڌيرے ڌالدئے أنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ على مولوي صاحب نه أج الكليَّم هیں نے کل - خدا خدا کر کے دررازہ سے تندیل نعلتی معلوم هوئي - هم دونوں بهي هاتهه ياؤں جهتك كو خوشامد كے فترے سوچ کهرے هوانگ - هم آخر سهرههوں پر کهرے تهے اس لیے دروازه ميس سے پہلے قلديل نكلتي نظر آئي اس كے بعد جس طرح سسددر کے کنارے سے جہاز آتا دکھائی دیتا ھے اسی طرح پہلے مولوي صاحب کا عمامه اس کے بعد أن کا نوراني جهره ، سرمگین آنهین ، سفید ریش مبارک ، سفید جبه اور سب سے آخر زرد بانات کی سلیم شاهی جوتیاں نظر آئیں .....،

'' ...... اندها کیا چاهیے دو آنکهیں ' تهیک آته بھے هم دونوں سراج الدین صاحب کی دوکان پر پہلچے - یہ دوکان فتت پرری کی مسجد کے قریب تهی جاکر کیا دیکھتے هیں که مولوی صاحب بیتھے سراج الدین سے کچھ رقم کا حساب کر رهے هیں - هم نے جاتے هی فراشی سلام کئے اور خاموش تخت کے کونے پر بیتھ گئے - سراج الدین صاحب نے خیریت پوچھی - کونے پر بیتھ گئے - سراج الدین صاحب نے خیریت پوچھی - میر مولوی صاحب روپیوں

کے حساب کتاب میں اسقدر مشغول تھے که آنھوں نے دیکھا بھی نہیں کہ کون آیا کون گیا - میں نے سوچا کے معامله يهال بهي يتتنا معلوم نهيس هـوتا - دهتكاو سلكو يهاں سے بھي تکلفا پوے گا - سے هے مايوسي انسان کو همت والا بنا دیتی ہے ۔ " سرتا کیا نع کرتا " میں نے بھی سوپ ليا " آج إس يار يا أس يار " - مولوي ضياء الدين صاحب تو بھے کر نکل کئے لیکن مولوي نڈیر احمد صاحب سے در دو هانه، هو جالين كي - قصه منختصر مولوي صاحب حساب سي فارغ هوائد اور پوچها که یه دونوں صاحب کون هیں - عبدالرحس لے همارے نام بتائے کبچھہ اُلتے سیدھے خاندانی حالات بھی بیان کئے اس کے بعد هماری مصیبت کا بھی ذرا سا تذکرہ کیا اور خاموهی هو گئے - میں نے دل میں کہا '' پرائے برتے کھیلا جوا ' آبے نہ موا کل سوا " آب میاں عبدالرحس کو رہنے دو جو کھھ کہنا ہے خود کہم تالو - کہیں ایسا تم هو که یہاں سے بھی بے نیل مرام با ضابطه پسدائی هو - میں لے نهایت رقت آمیز لهجه میں اُپنی مصیبت کا تذائرہ شروع کیا ' فرمانے لکے تو عربی چهور دو سائنس پرهو - بیتا آج کل مسلمانوں کو سائنس کی بڑی ضرورت ھے - ھمارے یہاں مثل ہے '' پڑھیں فارسی بینچیں تیل یہ دیکھو قدرت کے کھیل '' فارسی پڑھکر تو تیل بیچ لرکے عربی ہومه کر تیل بهی بیچنا نه آئے کا " -

اس سلسلم میں یے جا نہ ہوگا اگر یہاں مرزا صاحب کے مقسوں ( محصولا بالا ) کا ایک اور حصه ناظرین کے ملاحظم کے لئے پیش کر دیا جائے -

" متعاق اکثر مجهم سے ان لا جهكة هوا كرتا تها مين هميشه كها كرتا تها ' مولوي صاحب ( قائتر نذير احسد صاحب ) آينے محاوروں کی کوئی فہرست تيار کر لی ہے اور کسی ته کسی محاورہ کو آپ کسی ته کسی جگہم پهدسا ديدا چاهتے هيں خواه اس کي گذجائش وهاں عو يا نه هو - جذاب والا أهل زبان كو يه دكهاني كي ضرورت نهيس كه ولا معجاوروں پو حاوی ہے یہ صرف ولا لوگ کرتے ھیں جو فوسروں کو بتانا چاهتے هيں که هم باهر والے نهيں دهلی والے هيں ..... منجه مولوی صاحب کی طرز تصریر پر کوئی رائے ظاهر كونے كا حق نهيں هے كيونكة أول تو ميرے لئے أبتدا هي میں '' خطائے بزرگاں گرفتن خطا آست '' کی سب سے بوی الهوكو هے ..... متحاوروں كے استعمال كا شوق مولوي صاحب کو حدد سے زیادہ تھا تحصریر میں ھو یا تقریر میں وہ محصاوروں کی ٹھونسم ٹھانس سے عبارت کو بے لطف کر دیتے تھے اور بعض اوقات ایسے متعاورے استعمال کر جاتے تھے جو بے موقع ھی نہیں اکثر فلط هوتے تھے خدا معلوم انهوں نے محصاوروں کی کوئی فرهنگ تهار کر رکهی تهی یا ۱ کها ایسے ایسے مصاورے ان کی زبان ارر قلم سے نکل جاتے تھے جو نه کبھی دیکھیے نه

مرزا صاحب كا يه مضمون " مرقع نكاري " كا بهترين نمونه هـ - أس كا جواب شايد أردو أدب مين معدوم هـ !!

سجان علی انصاری مرحوم بی - اے ( علیگ ) - سجاد ارر مهدي ( افاوي مرحوم ) أردوئے جدید کے رنگ و ہو تھے - ان كو أردو كا نشاةالثانية كهذا روا هي - ذوق صحيم أور طلزيات جدید کا امام آہ که دنیا سے ابھی اُتھا سے - سجاد مرحوم ایے معتقدات کے اعتبار سے کچھے عی کیوں نے رہے عوں ، ان ك أتهم جانے سے أردو كي محصفل ميں ايسي جگهم خالي هوئي ھے جس کا مستقبل قریب میں پر عونا أسان نہیں ھے ۔ ولا متعشسب نهیں فصاد تھے اور یے ہذاہ اور کامل القن فصاد ۔ اُنہوں نے " بدمذاقی " اور " بدتوفیقی " کی رگ و یے پر خوب خوب نشتر زنی کی ہے - انہوں نے فریب او کابھی پنینے نه ديا - بعض طبائع كو ان سِ نائواري بهي پيدا هوئي ليكن · بناء مخاصت ، معتقدات ته نه كه ان كا أرق ا واقعه يه هي که ستجاد کو فریپ سے دشمای تهی اور وہ بھی ازلی ا وہ هر فریب سے بیزار تھے خواہ اس کا اثر دوسروں پر پوتا یا اس کا مورد خود " فريبي " هوتا - وه مذهب نهين " مذهبي " کے دریے تھے - اس میں شک نہیں وہ اسلام کے فائل نہ تھے أن كا أيمان صرف جهاد ير تها - جهاد كامياب هوا هو يا نه هو ا هم بالمال المياب الهم الله

ستجاد سرحوم كا مقيدة نها كه لطافت خيال هي خالصة كانفات هـ ارر لطافت خيال معتقدات كي كورانه پيروي سـ بالاتر هـ - ستجاد كي خصوصيت انشا يه نهي كه رة جو كچهه نهفا چاهتے تھے جلد از جلد اور کم سے کم الفاظ میں کہدیا کرتے تھے - طفزیگین کا مسلک یہ ہونا چاهیے که درسروں کے جذبات کا احترام کرنے سے قبل واقعات کی ترجمانی کریں - اگر یہ نہیں تو پہر اسے طفزیات نہیں سیاسیات قرار دینا چاهیے اسی وجہ سے طفزیات کی وادی نہایت پر خطر ہے ' یہاں مقاهمہ نہیں صرف مصادمہ ہے - نظر براں اس فریفہ سے عہدہ بر آ ہونے کے لئے انتہائی جراءت ' صحت ذرق اور قدرت بیان کی ضرورت ہے - سجاد مرحوم ان صفات کے مسولیفی بیان کی ضرورت ہے - سجاد مرحوم ان صفات کے مسولیفی تھے ' قوموں کی مانفد ادبیات کی زندگی میں بھی ایک دور ایسا آتا ہے جب اس میں مصطفی کمال اور مسولیفی کا پیدا ایسا آتا ہے جب اس میں مصطفی کمال اور مسولیفی کا پیدا ایسا آتا ہے جب اس میں مصطفی کمال اور مسولیفی کا پیدا

ستجاد مرحوم کے مضامین کا مجموعہ ' محشر خیال ' کے نام سے شائع ہو چکا ہے ' یہاں جستہ جستہ اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں ۔

التجليات "

" مدعیان علم و حکست عقلسندوں کو گسرالا کرنا چاهتے هیں اور مدعیان زهد و تصوف ببوقوفوں کو ...... آج کل اعسال حسنه کی تلقین صرف ولا بد مزاق کر سکتا هے جس میں زاهد خشک کی بد نصیبیاں اور جوان صالح کی بد توفیقیاں فطرت کی طرف یے ودیعت کی گئی هوں ...... "

" سعی ناکام دعاء مقبول سے برگزیدہ تر ھے ' کوششوں میں عظمت انسانی مضمر ھے لیکن دعا انسانیت کا ایک اعلان شکست ھے جس کے ذریعہ سے انسانی مجبوریوں کا راز ان فرشتوں پر بھی منکشف ھو جاتا ھے جو کسی طرح اس انکشاف کے اہل

نهيس ..... علما هر مسئله كو صوف و نحو سے سمجهانا چاهتے هيس - يہي سلوك انهوں نے خدا كے ساته بهي كرنا پهاها ليكن وہ قادر اور توانا هے - اس نے انسانی دماغ كو كامل شكست ديدي - وہ جانتا هے كه انسان فلسفة اور منطق كے هر كلية سے اس كو محصور كرنا چاهيكا - اسي للّه حفظ ماتقدم كے اصول پر اس نے اپني ذات ميں تمام متفاد صفات مجتسع كو ليس تاكة انسان كي عقل بهكار هو جائے - اس كي هر منطق محبور اور اس كا هر فلسفة لايعنی ثابت هو "

" مذهب و اخلاق "

'' ...... ایران کے متعلق دنیا کو یه فلط فہمی هے که ولا ایک طور هے جس پر حقائق رنگیں کی تجلیاں پرتوافگن هوتی هیں -

لیکن میں اس کا قائل نہیں - اگر ایرانیوں میں مذاتی سلیم کی نیرنگھاں اور حس لطیف کی رنگینیاں هوتیں تو وہ قرةالعین کی بربادیوں کے متحصل نه هو سکتے اگر کوئی صحصہ موقعه سلطنت کے نظم و نسق '' علماء کرام '' کے اجتہاد اور جماعت کے طریقه کار کے خلاف بغاوت کرنیکا تھا تمو یہی نها جب قرةالعین عبرت ناک مظالم کے ساتهه همالک کر دیگئی - ان سفاکیوں کی ذمهدار حقیقتاً وہ جماعت ہے جو زعم کثرت میں اندرادی عظمتوں کو برباد کرتی رهتی ہے اور وہ '' پاسبانان مذاهب '' جو همیشه پاسبانی کے پردہ میں بہیمهت کے کرشدے دکھلاتے رہے !

منجهے عقبی سے کوئی دلنچسپی نہیں ' البتہ اس کا منتظر ضرور ھوں - میں قرۃالعین کے قاتلوں کا حشر دیکھنا چاھتا ھوں - میرا عتیدہ ہے کہ خدا غلط مواقع پر رحم و کرم کو دخل نہیں دیتا وہ حسن کی لطافتوں کا بھی معرف ہے اور شباب کی رنگینیوں کا بھی - وہ ھرگز نہیں چاھتا کہ اس کے مظاھر لطیف کو دنیا والے اس بے دردی کے ساتھہ پامال کو دیں !

" حقیقت عریاں

فرشتے کی انتہا یہ ہے کہ شیطان ہو جائے ۔ ایک حقیقت جب مثتی ہے دوسري حقیقت ہو جاتی ہے ۔ خدا نے ابتدا میں میں صوف فرشتوں کو پیدا کیا تھا اس وقت تخلیق شیطنت میں کی ضرورت ہی نہ تھی وہ جانتا تھا کہ خود ملکوتیت میں علاصر شیطنت مفسر ہیں ۔ سلسلۂ ارتقاء سے شیطان خود بخود پیدا ہو جائے گا معلمالسلکوت کی فطرت میں ملکوتیت کے وہ تمام عناصر مکسل ہو چکے تھے جو تخلیق شیطنت کے لئے لازمی تھا معاصر مکسل ہو چکے تھے جو تخلیق شیطنت کے لئے لازمی تھے ۔ فطرتا اس کے لئے یہ معال تھا کہ ایک لمحت کے لئے بھی اپنی ملکوتیت پر قانع رہے ۔ وہ شیطنت پر مجبور ہوگیا بھی اپنی ملکوتیت پر قانع رہے ۔ وہ شیطنت پر مجبور ہوگیا آس کے سامنے ایک نئی حقیقت کی وسعتیں پیدا ہو گئی شیطنت ایک حقیقت تھی جسے کوئی فرشتہ نہیں جھتلا سکتا شیطنت ایک حقیقت تھی جسے کوئی فرشتہ نہیں جھتلا سکتا شیطنت ایک حقیقت تھی جسے کوئی فرشتہ نہیں جھتلا سکتا

مولانا نیاز فتحپوري نے أیک جگهم لکها ھے '

<sup>&</sup>quot; مزاح نگار کی هیشت سے اس وقت بطرس " رموزی " رشید اور عظهم چنگائی ماحب رشید اور عظهم چنگائی ماحب

کي مزلج نکاري اکثر و بيشتر منتصصر حرتي هے صرف يلاڪ يا واتعات پر يعني ولا حالات ايسے پيش كرتے هيں جو مشاهدے کے بعد یوں بھی هر شخص کو هذسا سکتے هیں رموزی کی مزاح نكاري منصصر هے اس امر ير كه وه الفاظ يا فقروں كا استعسال ان کے عام متبادر معلی سے هت کر کرتے هیں .-رشید صاحب کی مزاح نگاری کا دور اولین فلسفیانه مزاح نگاری کا بهترین نمونه تها - لیکن اب ایسا معلوم هونا هے که شاید ان کا دماغ زیادہ تهک گیا هے اور وہ غور و نامل کی کلفت میں نه خود مبتلا هونا چاهته هیں نه کسي اور کو مبتلا کرنا چاهته هيں تاهم كوئي نه كوئي سنجيده نائيديه أن كي تحرير سے ضرور پیدا هوتا هے ۔ بطرس کی مزاح نگاری بوی حد تک مغربی رنگ کی ہے جس میں واقعہ و انداز بیان دونوں سے مضحک کینیات پیدا کیجاتی هیں لیکن نتیجة کے لحاظ سے همارے لئے يه كهذا دشوار هو جاتا هے كم اس ميں واقعي كسي تلنج حقيقت ( grim reality ) کا مطالبہ پیش کیا گیا ہے ۔ حالانکہ ایک مزاح ناار کا حقیقی کسال یہی ھے ۔ شوکت کی مزاح نااری بھی اس خصوصیت سے معرا ھے اور وہ بھي قطعی طور پر الیے موضوع سے گذرنا چاھتے ھیں لیکن ،اس کے ساتھ ان کے یہاں زبان کا لطف ' مشاهره ' جؤثيات أور لطافت خيال به سب اس قدر خوبي کے ساتھ ملے هوئے نظر آتے هيں که ولا ادلی فضا خاص پیدا کر نیتے هیں .....

'' پطرس ' رموزي ' اور عظیم چغتائي کے بارہ میں مولانا نہاز نے جو کچھہ قرمایا ہے اس کے صحیح یا غیر صحیح ہونے کسی ذمہداری خود ان پسر یا بھر اس '' تثلیث '' یا

بقول ا شخصے ''تكذم'' ير عائد هوتى هے - البته '' رشيد صاحب'' كے متعلق جو كچهة ارشاد هوا هے اس كا كم سے كم يه فقرة '' شايد ان كا دماغ زيادة تهك گيا هے''

قطعاً صحیمے هے بشرطهکه دماغ کے ساتهه اب قلم بهی شامل کر لیا جائے - چنانچه بقیه آینده اتیشن میں ا

ا - تثلیم کا مفہوم تکتم سے ادا کرٹا ' یاد نہیں آتا کسکی جدت منبع ہے۔ ۔ ممکن ہے خود میري ہو ممکن ہے کسي اور '' صدیقی '' کی ہر -



اغلاط قامة

| المالية | لعن وطعن      | and the second s | سکا لیرتانیک | بطور أقم السطور  | <b>р.</b>     |       | 450     |        | بالمو هير لا  | ويتحيه     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------|---------|--------|---------------|------------|
| ا ا ا                                                                                                           | ٨١ ١١ لعن طعن | ۱۱ – ۱۱ فرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٧١ ١٧        | ١٦٠ ٥ راقع اسطور | ۱۱ ۱۱ خیطبانه | )±±   | A - A   | اسيستن | ماجئة المسامة | منحته سمطر |
| ٢٩٩٩٩                                                                                                           | كنهم عرصة بعث | Lanx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اس باب       | رکھتے لکے        | 3             | انهين | 9 0     | هو کئے | معمول         | محيح       |
| منچين                                                                                                           | کنچه بعد      | Laux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أسجانها      | هونے لکا         | 99<br>18      | ريغون | ديوتاؤل | هوتے   | معمولي        | Els.       |
| +                                                                                                               | 17-19         | J - J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1+           | -                | 7             | 11-   | 7       | V      | 1             | صفعه سطر   |

| Chal          | معقرت   | ابواسحتى                                                                                                        | Contra " | كفتيم        | اسلحكة | 7        | بيا لايد | نشيده | ኤ        | ناطرين  | وينعيه      |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|----------|----------|-------|----------|---------|-------------|
| Ce.           | معزرت   | المالية | <u></u>  | i tr         | Dr.    | conf.    | بيامديد  | تشيند | ìE       | ئاضريني | غلط         |
| 4- 12-        | 77-74   | -                                                                                                               |          | 1            |        | T ACCION | 7        | 9     | -        |         | مفتحتف      |
| الرقع المالية | أستعداد | · N.                                                                                                            | ٤        | اس ميس زندگي | نگذ    | مفحة [۴  | E.,      | G.    | تىمئىلىي | lv.     | Sizzio      |
| <u> </u>      | استعدار | Į.                                                                                                              | لنظون    | اس ز دنگی    | لينتوس | مفحه ( ا | (Comp.   | M     | Alleitai | لوم     | <u>8.</u>   |
| 17 - TV       | 77 - 74 | 1 - 10                                                                                                          | 10-17    | - 9 - 7      | 70- 7  |          | = 1      | > 1   | V        |         | بلهسسخمتنيه |

|        | هو جنائين | لسان ألعصر | ارذل   | <b>Ģ</b>    | سرشار    | Lizu       | <u> </u>        | كانشتس       | كرماته      | Cana               | محتني       |
|--------|-----------|------------|--------|-------------|----------|------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|-------------|
| کھپر   | هجائين    | لساالعصر   | انقل   | ¥.          | · of:    | أستثعفا    | حيح             | كاشقس        | گوماتی      | رم <sub>ين</sub> ء | <b>b</b> ls |
| 19-110 | 11117     | 7-1=       | r- +0  | ] ^ - ! • r | <u> </u> | 90         | ۸۰ ۸۸           | ₹<br> <br> } | 7 3         | <b>1</b> - 3       | صفحة سطر    |
| G y x  | Ç         | Ky-q-G-    | چ<br>ر | ئۇن         | (my)     | <b>.</b> 5 | أنهول نے قرمایا | Ь            | سودا کا     | ایرانی             | ميصه        |
| کوئي   | ,<br>     | **         | چاک    | جوب         | (6,3)    | 3.         | أنهون فرمايا    | Ç            | سودا کے     | اليونبي            | blis        |
| - X    |           |            |        |             |          | †          | ) Tr - 01       | ٧٠ ماما      | ) h. — b. A |                    | صفحه—سطر    |

| و<br>حدسايس     | ر      | محائف   | سوقيانه  | كزيلك                                                                                                         | ئوگوں           | وكرم        | 7              | قلديم       | تطابق | قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محيم         |
|-----------------|--------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| حسن             | حسن    | الخاف   | سوقيامة  | كريلكم                                                                                                        | لوگزن           | 25.50       | ¥              | - <u>2.</u> | نطبتي | تول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | b.L.         |
| <u>√</u> – 18 q | 1V-14V | 4-j4A   | J J      | 9-14+                                                                                                         | 70 m            | 11-164      | 4-11/1         | 10-101      | 4-10- | 4-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مىقىدى سىملى |
| مكنس            | دهي    | •       | લ્.      | ن المار | مسام            | الميوته     | Ŷ.             | ولياده سياه | العم  | name<br>"Iğ<br>ayılı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | محديم        |
| گلسنچ           | ريش    | ¥       | <b>.</b> | شہرئوں                                                                                                        | Company         | هتيار       | S <sub>7</sub> | زيادة هو    | Œ     | الدبا معتقره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E            |
| 1-11-1          | V   N  | h   h + | 0-184    | 11-11-9                                                                                                       | · * * - ] * * > | 1 A - 1 Y A | V-11"          | 1           | 7     | The state of the s | jan-ssiie    |

|            |           | ديكي     | ि      | راشدالخيري | ¥.    | اضطراري  | ©.,   | <b>@</b> | خاندانون     | ئۇ.<br>ئ | Austro       |
|------------|-----------|----------|--------|------------|-------|----------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
|            |           | دنهرهائم | رهو    | راشدالغيرى | نو پ  | اضطواري  | ¥.    | <b></b>  | خانوانون     |          | غاط          |
|            |           | 14-17    | 114-11 | 114-VI     | 11-41 | j ∧ ° j+ | r++   | 17-1+V   | J+           | 3-1-1-1  | مذرية—سطر    |
| سكلاك      | اسفلدياري | هوا      | وهبني  | OK<br>Je   | بللي  | الهلدى   | لغزش  | تنغريب   | الكليم الرهم | التمعي   | ويلعاه       |
| سكتاري     | اسفقديار  | هيو      | رشي    | <b>N</b>   | 1     | الهذي    | تغزش  | تغريب    | لانكيم يردم  | ويؤو     | talis        |
| 1 -1 1 + 0 | 1 to      | 1+       | } [~   |            | 9-190 | 1961-1   | 161-1 | 19-19-   | * F - 1 A+   | 14-149   | مىقىدى — سطر |

## هندستاني اكيتايسي ( صوفية متحدة) العالبان كي مطبوعات

- ا از منهٔ وسطی میں هندستان کے معاشرتی اور اقتصافی حالات از علامت عبدالله بن یوسف علی ا ایم ایے ، ایل ایل ایل ایم سی بی ایے متجلد ا روپیه ۱۳ آنه -
  - ايضاً ايضاً غير سبلد ا رويه، -
- س ۔ أردو سروے رپورت أر مولوى سيد مت سد ضامين علي صاحب ايم أي ا رربيم -
- م عرب و هدد کے تعلقات از سولانا سید سلیمان صاحب ندوی ۱۲رویه
- ٥ ناتن (جرمن ترامة) مترجعة مولانا معصد نعيم الرحمان صاحب ايم ايم آر اليم آر اليم ۲ روبهة ٨ آنه -
- ويب عمل ( قراما ) مقريصة بابو جكت موهن ال صاحب '
   روان ۲ روييم -
  - ٧ ـ كبير صاحب ـ مرتبة بلدت ملوهر لال رتشي ـ ٢ روييه -
- ۸ قرون وسطی کا هددستانی تمدن از والے بہادر مها مهواًهادهیا
   پندستاوری شنکر هیراچند اوجها مترجست منشی پریم چند قیمت چار رویگے
  - و هندی شاعری \_ از داکتر اعظم کرءری د قیمت دو رویث
- ۱۰ ترقی زراعت از خانصاحب مولوی محمد عبدالفیوم صاحب ا دریگی دراعت قیمت چار رویگی
- 11 عالم حمواني از يابو بوجيس بهادر ، بي ال ايل ايل . بي ١ ا الل ايل . بي ١ ا الله الله . بي ١ ا
- ۱۴ معاشیات در لمجراً از داکتر داکو حسین ایم اے پی ایھ دی۔ فیر مجلد ۱ ربیع - مجلد ۱ ربیع ۸ آنه -
- ١٣ ـ فلسفة نفس أز سهد ضامن حسين نقوى قيمت أيك رويهة
- ۱۲۰ مهاراء به وحجیت سلکه از پروفیسر سیتا رام کوهلی ، ایم- ایم-
  - 10 جواهر ستض حلد اول مرتبه مولانا كيفي چريا كوتي -

يمت مجلد ٥ رويه - غير مجلد ٨ رويه ٨ آنه

## BESFOVED,

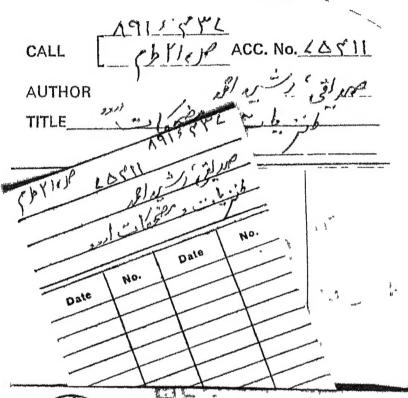



## Maulana Azad Library ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

## RULES:-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due